

برنام زمانه ملعون وسیم رضوی کی کتاب دو محمد " میں ۸۵ رالزامات اوراعتر اضات کا ملل اور دندان شکن جواب مدلل اور دندان شکن جواب

عظيم محمد الله

تصنیف: مولا نامحدا براجیم آسی (جامعه قادریها شرفیه ممین)

#### حسب فرمانش:

قائدابل سنت، محافظ ناموس رسالت الحاج محمر سعيد **نوري صاحب** (ماني رضاا كيڙي)

پیرطریقت، حضرت علامه مولانا سید معین الدین اشرف اشرفی البحیلانی (صدرآل انڈیائی جمعیة العلماء)

فاشو: تتحفظ نامول رسالت بورد ممبی 52 روونٹا داسٹریٹ، پہلامنزلہ، کھڑک ممبی - 400009 فون نمبر: 4585 4582

Email-mumbal.razaacademy@gmail.com / Website: www.razaacademy.com

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ

نام كتاب: عظيم محمد الاستام

موضوع: رة (ملعون وسيم رضوي كي كتاب "محد" كاجواب)

تصنيف: مولانامحدابراجيم آسي

نظرتاني: مفتى عبدالبجيد خان صاحب مصباحي، مفتى محدشاه نواز مصباحي

پروف ریڈنگ: پروفیسرمولانامحمودعلی خان، قاری رئیس احمد واسطی،

مولا ناعبدالرجيم اشرفي، پروفيسررضوي سليم شهزاد

حواله تلاشي: قارى رئيس احدواسطى، مولوى محبوب رضا،

مولوي تجابدرضا

معاونين: ريحان انوردهوراجي والاصاحب، جناب اسلم لا كهاصاحب،

ايروكيث سلطان صاحب، جناب شيخ عرفان صاحب

جناب عارف رضوي صاحب، جناب صن رضوي صاحب،

ديگر مذاهب ک

کتب کی فراہمی: انور حسین، ریحان وارثی

كمپوزنگ: جناب فريد فيخ صاحب

سنداشاعت: ماريخ 2022 تعداداشاعت: الدمو 1100

تعداد صفحات: 272 قیمت: 200 رویے

شالع كرده: تحفظ نامول رسالت بورة مميى

ملئے کے بیت: رضااکیڈی مبین اقراء بک ڈیو مبئی کتب خاندامجدید، دبلی

# فبرست مضامين

| صفحتبر | عنوانات                                                     | نبرغار |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 9      | مَّ غذ ومراجع<br>مَّ غذ ومراجع                              | 1      |
| Ir     | ضرورى اعلان                                                 | r      |
| ۳      | اعتناب                                                      | ۳      |
| (C     | شكرغدا                                                      | ۴      |
| ۱۵     | وعائني كلمات (معين المشائخ الشاه سيد معين ميال صاحب قبله)   | ۵      |
| 12     | ناموں رسالت کے لئے سب کچھ بان (الحاج محرسعیدنوری صاحب قبلہ) | H      |
| **     | مجلس مشاورت اور جواب کی تیاری                               | 4      |
| 77     | كلام محسين                                                  | ۸      |
| ۲۷     | پيش لفظ                                                     | 9      |
| ۲۲     | جھوٹامصنف، جھوٹی کتاب حقیقت کے آئینے میں                    | 10     |
| rr     | حوالے کا خلاصہ                                              | 11     |
| 20     | ز ہر یلا بیان                                               | 11     |
| r*     | ملعون وسیم رضوی سوالات کے گھیرے میں                         | 11"    |
| ٣٢     | ملعون وسيم رضوي كي عربي دا ني                               | 10     |
| ۳۳     | "ين"اور"ينت"يل فرق                                          | ۱۵     |

| M   | الزام بغير شوت کے                           | ~~         |
|-----|---------------------------------------------|------------|
| 14  | منها یک یا تنبی دو                          | ~~         |
| IA  | ملعون وسيم رضوي حلالي بإحرامي               | 64         |
| 19  | جھوٹ سے پردہ ہٹا                            | ~ <u>~</u> |
| *   | جيموت پيرجيموت                              | 14         |
| M   | ظالم كون ،مظلوم كون؟                        | ۵۰         |
| 77  | مكر وفريب                                   | ٥٣         |
| **  | قیدی                                        | ra         |
| rr  | غا قل كون؟                                  | ۵۷         |
| 10  | ملعون وسيم رضوي كي بكواس                    | ۵۹         |
| 74  | ملعون وسيم رضوي كأ گنده ذيمن                | 41         |
| 12  | حبوثی با تنیں                               | Y.F        |
| rA  | پیشاب پینے والا گون؟                        | 44         |
| 44  | ملعون وسیم رضوی کی نگاه میں گا ندھی جی احمق | 40         |
| *** | بدصورت گون؟                                 | 77         |
| 71  | אָקוט לוהט                                  | YA .       |
| ٣٢  | بتوں کو کیوں توڑا؟                          | 44         |
| -   | كيابي آسان سے شيكے گا                       | 4          |

| 20       | ابجھوٹسےپردہ اُٹھتاھے                          | 177   |
|----------|------------------------------------------------|-------|
| <u> </u> | آسان وزبین کا فرق                              | 2     |
| ٨٣       | حصوثے پراللہ کی لعث                            | ۳۹    |
| ٨٧       | حديث كامفهوم                                   | m2    |
| 91       | جھوٹ کی بارش                                   | ۳۸    |
| 91-      | ملعون وسيم رضوي كامحاسبه                       | ۳٩    |
| 92       | قبرستان میں تبدیل                              | 4.    |
| 1+4      | النكريزى كامن كحشرت مضمون                      | ۱۳۱   |
| 1•Λ      | كون سجيا ، كون جموعا                           | r t   |
| or       | ہُوس پرتی کا الزام                             | 1     |
| III*     | ملعون وسيم رضوى كى من گھڑت حديث كا يوسث مار مم | l. l. |
| ir.      | ملعون وسيم رضوي كامريج مساله                   | 0.0   |
| ira      | = £ 2 £ 2 ? ?                                  | (*)   |
| IM.L.    | سس كامنصوبه                                    | MZ    |
| 1PT      | ملعون وسيم رضوي خود بيار                       | ۴۸    |
| 184      | ملعون وسيم رضوي كي كوكشيل كيها في              | P* 9  |
| 101      | ملعون وسيم رضوي گھر كان گھا شكا                | ۵۰    |
| IDM      | مسجد، مندد، گرجا گھر                           | ا۵    |

| 100  | مجلگوان کے لئے نہیں                    | ۵۲  |
|------|----------------------------------------|-----|
| rai  | ملعون وسيم رضوي كي خيانت               | ٥٣  |
| 101  | ملعون وسيم رضوي كا د ماغ ځمكان لگا     | ۵۳  |
| 109  | ملعون وسيم رضوي كا دل ود ماغ غائب      | ۵۵  |
| ITE  | مر بذ کون جوا؟                         | ۵Y  |
| 1414 | کس کے سامنے عصمت دری                   | ۵۷  |
| 144  | تحصیر نے کی عادت                       | ۵۸  |
| MA   | ملعون وسيم رضوي كالصلى چېره            | ۵٩  |
| 121  | نيوك كيا ہے؟                           | 4+  |
| 1214 | ملعون وسيم رضوي كي بينا أي ختم         | 71  |
| IZM  | و کی این اے کیا ہے؟                    | 44  |
| 120  | ملعون وسيم رضوي كوجنسي تعليم سے دلچيني | 71  |
| 14.  | راون نے سیتا ہے کیا کہا؟               | 415 |
| ۱۸۵  | اغلام بازى اسلام بين حرام              | 70  |
| 1/19 | گؤمُتر اورگو بر                        | 77  |
| 19+  | حبیبا در خت ویبا ک <i>چل</i>           | 42  |
| 191  | ملعون وسيم رضوي كابرا جهوث             | 47  |
| 194  | منواسمرتي كاحواليه                     | 44  |

| 199    | حلال ياحرام                              | 4.         |
|--------|------------------------------------------|------------|
| ***    | عبارت گھوٹالہ                            | 41         |
| r-r    | ملعون وسيم رضوي كى بيشرمي                | 21         |
| r • P" | عورت ایک شو ہریا نج                      | <b>Z</b> P |
| r.0    | ما محي حرام بيل                          | 20         |
| r+0    | ام المونيين حضرت عا كشه كي شادي          | 40         |
| P+A    | میڈیکل سائنس کیا کہتاہے؟                 | 44         |
| r+9    | پیڈوفیلیا کیا ہے؟                        | 44         |
| rir    | سم عمر کی ما تھیں                        | ZA         |
| rig    | شادی کے وقت سیتا کی عمر ۲ رسال           | 49         |
| rr+    | بيو يون کې مجفر مار                      | ۸٠         |
| rrr    | اگر ملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیاہے | ΔI         |
| rrr    | ملعون وسيم رضوي ذہني بيار                | Ar         |
| rre    | ہارمون کیا ہے؟                           | AF         |
| rry    | نکاح اور زیا                             | Ac         |
| rr+    | تعصب کی آگ                               | ۸۵         |
| rr.    | ند جي جنگ يا جها د                       | AY         |
| rrr    | مندودهرم میں جنگ و جہاو                  | ΛZ         |

| ۸۸   | اسلامی جہاداور ہندودھرم یدھ                           | rrz |
|------|-------------------------------------------------------|-----|
| A9   | مسلمان رسول کے کروار کو پھیاتے نہیں تھے اور بتاتے ہیں | rar |
| 9.   | يغبرا سلام غير مسلمول كي نظر مين                      | rar |
| 91   | ڈ اکٹر این کے شکھ                                     | rar |
| 91   | راجيعد فرائن لال                                      | raa |
| 91   | سوای شمی شکرا چاریی                                   | ray |
| 9ľ   | تصومس كارلائل                                         | 102 |
| 90   | شهنشاه فرانس نپولین                                   | ry+ |
| 94   | سوامی بھوانی دیال سنیاسی                              | FYL |
| 94   | رومانیا کے وزیر خارجہ کوسٹن ورجیل جارجیو              | 171 |
| 91   | گاندهی جی                                             | PYI |
| 99   | ما تنكيل بارث                                         | ryr |
| fe.  | ملعون وسيم رضوي آتكه صيل كھول                         | ryr |
| [+]  | و كى پيڈيار پورٹ كے مطابق                             | 146 |
| 1.+1 | ملعون وسيم رضوي بهت برابيل                            | 777 |
| 1+1* | رحمانی آیات                                           | MA  |

### ماخذومراجع

|                                      | -72                             |                    |         |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| مطبوعه                               | مصنفتين                         | احائے کتب          | لمبرشار |
|                                      |                                 | قرآن مقدس          | 1       |
| اعتقاد پېلشنگ باؤس بهرسيد            | امام المحدثين محمد بن           | صحيح البخارى       | ۲       |
| احمدروؤ، دريا تنج ، د بل             | اساعیل بخاری                    |                    |         |
| ارشد برادرس، سوئيوالان،              | امام المحدثين ابوالحسين         | صحيحسلم            | ۳       |
| ننی د بلی                            | مسلم بن حجاج قشيري              |                    |         |
| ارشد برادری، سوئیلالان،              | امام ابوداؤد سليمان ابن         | سنن الي داؤد       | la.     |
| نځ د بلی                             | اشعث                            |                    |         |
| ارشد برادرس،سوئیلالان،<br>نئی دہلی   | امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی | جا مع تر ندی       | ۵       |
| دارالکتب معلمیه ،بیروت بلبنان        | امام احمد بن صنبل               | مندامام احدين عنبل | Y       |
| اداره اشاعت اسلام، ديوبند            | امام ابوبكر احمد بن حسين بيبقى  | شعب الايمان        | 4       |
| مكتنبه اسملاميه اردوبازاره لاجور     |                                 |                    | Λ       |
| ضياءالقرآن پېلىكىشنز،لامور           | امام جلال الدين سيوطي           | الدرالمنثو ر       | ٩       |
| دارالفكر، بيروت ،لبنان               | امام محددازی                    | التفييرالكبير      | 1+      |
| فريد كباسثال اردوبازار الاجور        | علامه عبرالله بن احد سفى        | تفيير مدارك التزيل | 11.     |
| فريد بك استال ، اردوباز ار ، لا بهور | علامتلى بن محدابرابيم بغدادي    | تفسيرخازن          | IF      |
| اداره ترجمان القران ، لا مور         | سيدا بوالاعلى مودودي            | تفهيم القرآن       | 11-     |

| يوسف ماركيث ،غرز ني                | حافظ سليمان بن احمر طبراني | طبرانی                  | اله |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----|
| اسٹریبے، لاجور                     |                            |                         |     |
| دارالكتب العلميه ، بيروت،          | حافظا همه بن على خطيب      | تاریخ بغداد             | ۵۱  |
| لينان                              | بغدادي                     |                         |     |
| دارالكتب العلميه ببيروت بلبنان     | امام ابن عسا كرد مشقى      | تاریخ ابن عسا کر        | 14  |
| مكتبه نبويية منج بخش رودٌ ، لا جور | محمد بن اسحاق بن بسار      | سيرت ابن اسحاق          | 14  |
| مكنتيدا مدا وبيره سهار نيور        | ابومحمر عبدالملك بن بهشام  | میرت!بن ہشام (عربی)     | (A  |
| اغقاد پبلشنگ ہاؤس بسرسید           | ابوجمة عبدالملك بن مشام    | سيرت اين هشام (مترجم)   | 19  |
| احمد روده ، در یا شنج ، د بلی      |                            |                         |     |
| وارالكنب العلميه ابيروت البناك     | علامه محمد بن سعد          | طبقات این سعد (عربی)    | ۲٠  |
| حافظي بك (يو، ديوبند، يويي         | علامه محمد بن سعد          | طبقات ابن معد(مترجم)    | rı  |
| مكتبه رحمانيه، ہے ماڈل             | حافظا بن حجر عسقلانی       | الاصابه في تمييزالصحابه | rr  |
| ٹا وُلن ۽ له جور                   |                            |                         |     |
| اد بی د نیاء شیخل ، د الی          | شيخ عبدالحق محدث دبلوي     | مدارخ النبوة            | *** |
| اعتقاد پباشنگ ہاؤس،                | قاضى محمة سليمان سلمان     | للطبين<br>رحمة علميين   | ۳۳  |
| سوئيوالان ، د بل                   | منصور بوري                 | ر منته کن               |     |
| حافظ كتب خانية متجدروة ، كوئير     | حسن بن منصور قاضی خان      | فآوى قاضى خان           | ra  |
| مکتبه زکریا، دیوبند، یوپی          | علامهائن عابدين شامي       | روالحثار                | r'i |
| فارو تيه بك ڈیو ، نمیانحل ، دبلی   | امام محمد بن مجمد غز الي   | احياءالعلوم             | 14  |

| اسلام اور بهندودهرم کا دُاکٹر مجمد احمد نعیسی کتب خاندا مجد بید بنیا کل و الی تقابلی مطالعه و الکیلی مطالعه داور قرآن دُریا انقلاب بهلی کیشنز مجمئ و کشور میلی دامائن و المحکل گیتا پریس، گور کھیور معلی منواسمرتی مترجم: کریارام شره و بدک وهرم پریس ، دالی همودهرم شاسر منوبی منوبی دور تا منودهرم شاسر منوبی دیاند مرسوتی گارشات بهلیشر دُ ، مزنگ و ایس مترجم نیار مرسوتی آرین پر نفنگ بهلی کیشن و یا نند مرسوتی آرین پر نفنگ بهلی کیشن ام مود می مناسر مانگل بارث کرول بهلیشگر دُ ، مود کی بهند ریا دور مانگل بارث کرول بهلیشگر کروپ، استرا دی بهند ریا دور مانگل بارث کرول بهلیشگر کروپ، استرا دی بهند ریا دور مانگل بارث کرول بهلیشگر کروپ، استرا دی بهند ریا دور مانگل بارث کرول بهلیشگر کروپ، استرا دی بهند ریا در دی بهند ریا در دیا در دیگر بارث کرول بهلیشگر کروپ، استرا دی بهند ریا در دیا در در دیا در دیا در دیا در دیا در در دیا در در در در دیا در دیا در دیا در در دیا در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ع محداور قرآن دُاکٹرر فیق دُکریا انقلاب پبلی کیشنز ممین<br>اسم شریمد والممیکی را مائن والممیکی گیتا پریس، گورکھپور<br>اسم منود هرم شاسر منوبی منوبی کارشات پبلیشر ز ، مزنگ<br>اسم سنیارتھ پر کاش و یا نندسرسوتی آرین پر نفنگ پبلی کیشن<br>اسم سنیارتھ پر کاش و یا نندسرسوتی آرین پر نفنگ پبلی کیشن<br>اسم سنیارتھ پر کاش و یا نندسرسوتی آرین پر نفنگ پبلی کیشن<br>اسم سنیارتھ پر کاش و یا نندسرسوتی از بین پر نفنگ پبلی کیشن الا مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| استارته برکاش و یا تندسرسونی آریش برگیش برای کیش این این میشود استارته برگان این میشاند برای برای این این برای این این برای این این برای برای برای این برای برای برای برای برای برای برای برای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳ منواسمرتی مترجم: کریارام شره ویدک دهرم پریس، دالی هر ماش ویدک دهرم پریس، دالی هر ماش و منودهرم شاست بهلیشر زومزنگ دور ماشاست بهلیشر زومزنگ دور ماشاست بهلیشر زومزنگ دور ماشاست بهلیش و یا نندمرسوتی آرین پریننگ بهلی کیشن و یا نندمرسوتی آرین پریننگ بهلی کیشن اور دور ماشور ماشو |
| ۳ منودهرم شاسر منو جی نگارشات پبلیشر ز، مزنگ روژ ، لا جور روژ ، لا جور استان کیشن آرین پر ننگ پبلی کیشن استیارتاه و پر کاش و یا نندسرسوتی آرین پر ننگ پبلی کیشن استیارتاه و پر کاش میتی ، لا جور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| روڈ ، لا جور اللہ مور اللہ اللہ مور اللہ اللہ مور اللہ مور اللہ اللہ مور اللہ اللہ مور اللہ اللہ مور  |
| ا سنیارتھ پر کاش و یا نندس سوتی آرین پر بننگ بہلی کیشن<br>فریڈ نگ کمپنی، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٹریڈنگ کمپنی، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا دی دینتر باز استان کردن ایمان کردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٠ وي پيش پائه اي انگل اور د اي پيليشنگ گروپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يونا كنير استيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣ پيټيبراسلام غيرسلمول محمد يحيل خان نگارشات پبليشر زومزنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کی نظر میں روڈ ، لا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳ نسائیات ڈاکٹرسید محمد عباس رضوی ترقی اردو بیورو بی والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۰ گنیز ورلڈر یکارڈ شیر ورلڈر یکارڈ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| worldrecords.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣ ني ني تي ر پورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣ و يکي پيڙيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سم مضامين دُاك كوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ضرورى اعلان

محترم قارئین! زیرنظر کتاب ' دعظیم محد'' ملعون وسیم رضوی کی کتاب ''محد'' کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ دینی کہ بوں کے علاوہ ویب سائنٹس اور دیگر مذاہب کی کتابوں کو بھی ماخذ بنایا گیا ہے تا کہ مدل مفصل اور دندان شکن جواب دیا حاسكے۔اس كتاب كى تحرير يا حوالے سے كسى بھى مذہب كى ابانت برگز مقصود نہیں۔ دیگر مذاہب کی کتابوں کی عبارتوں کوصرف بطور مثال پیش کیا گیا ہے اور میہ بتانا مقصدے کہ ہرایک مذہب کے رواج ورسوم الگ الگ ہیں اور ہرایک کوایئے مذہب کے رواج ورسوم پر چلنے کاحق حاصل ہے۔ لہذا کسی بھی عبارت کوصرف بطور مثال ہی تصور کیا جائے۔ہم کس کے بھی مذہبی رسوم ورواج پر آنگشت نمائی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو کرنا جائے۔ کتابول کے حوالے بتحریر، کمپوزنگ، تھے ویروف ریڈنگ اورا شاعت وطبوعت میں حتی لامکان کوشش کی گئی ہے کہ کوئی تعطی ندر بنے یائے اس کے باوجود ہتقاضائے بشری اگر کوئی غنطی رہ گئی ہو اور قابل عفو ہوتو ورگزر کرد س بصورت دیگر مجھےاطلاع کریں تا کہ دوسرے ایڈیشن میں اس کی تھیج کر لی جائے۔

> طالب دعا محمدا براہیم آئی جامعہ قا دریہاشر فیہ جھوٹا سونا پوممبری

Email: mdibrahimaasi@gmail.com

## "انتساب"

اس عظیم جستی کے نام جواللہ کے آخری رسول ہیں جورحمۃ اللعالمین ہیں جو ہرقوم کے لئے مسیحا ہیں جے دنیا ہے جو انتی ہے۔

#### شكرخدا

بسمرالله الرحمن الرحيمر نحمه ١٧ ونصلي على رسوله الكريم

تمام تعریفیں اس خالق کا نئات کے لئے جس نے لفظ کن ہے بوری کا کنات کی تخلیق فر مائی۔ اور اپنے پیارے حبیب اور آخری رسول حضرت محمد سال تالیسلے کو یوری کا تنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جو بوری انسانیت کے لئے ایک عظیم مسیحا ہیں۔اور حمد ہے اس رب کریم کے سے جس نے ابن آ دم کے لئے قر آن مقدس کو نازل فرمایا تا کداس کی روشنی ہے حق و باطل کی شناخت کر عمیس اور اس کوا ہینے لئے مشعل راہ بنا سکیں۔ اور مختلف اقوام کے سے کثیر تعداد میں رسولان عظام اور ا بنیائے کرام کومبعوث فر مایا تا کہائے معبود حقیقی کو پیچان سکیں۔انسان کی کامیا بی و کا مرانی صرف اینے حقیقی رب کی اطاعت وفر ماں بر داری ہی میں ہے۔وہ دونو ل جہان میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اللہ ورسول کی اطاعت وقر ماں برداری کی ، اور وہ خسارے میں ہول گے جو احکام الہی اور فرون نبی سال تنایا ہے منحرف ہوئے۔عداوت ربعز وجل اورعداوت رسول سائنڈیکٹر گراہی کا باعث ہے۔

## دعائبيكلمات

پیرطریقت، رببرشریعت، قائدتوم وملت، خاندان الل بیت کے چشم و چراغ، شهزادهٔ حضور شهبیدراه مدینه، حضرت علا مهمولا ناالشاه سیم همین الدین اشرف اشرفی جبیلانی (حاده شین آستانه عالیه مجھوج چومقدسه وصدر آل انڈیاسی جمعیة العلماء)

نعید اور نصلی و نسلہ علی دسولہ الکریہ!

محبتِ رسول مدارایمان ہے، غلامانِ مصطفے کے لئے ناموس رسالت کا شخفظ فرض عین ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں ۔

اے عشق ترے صدقے، جلنے سے جُھٹے سے جو آگ ججا دے گھٹے سے جو آگ بجما دے گی، وہ آگ لگائی ہے ایس السطان اور گستا خان رسول علیہ الصلوۃ والسلیم آپ کی شان اقدی میں نازیبا کلمات کہتے اور لکھتے رہے ہیں لیکن دور حاضر میں بدنام زمانہ ملعون و سیم رضوی نے جس طرح سے آقائے دو جہال سائن اللہ اللہ کی شان اور قرآن کریم و دین اسلام پر وابیات خرافات اور بکوائل کی باہر کت ذات پر اور قرآن کریم و دین اسلام پر وابیات خرافات اور بکوائل سے پراعتراضات والزامات اپنی کتاب ''میم'' میں لگایا ہے، ماضی قریب اور بعید میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

الحمد ملله! شعر الحمد مله!! ال كالكمل اور وتدال شكن جواب اس كتاب

'' 'عظیم محمد'' میں ویا گیا ہے۔جس پرتمام ہی عدشقانِ مصطفے سائیٹیا کہ قبی مسرت محسوں کرتے ہیں کہ' عظیم محمد'' نامی اس کتاب کے ذریعہ ملعون وسیم رضوی کے منہ پرزوردار طمانچ رسید کیا گیا ہے۔

تو ئد قوم وملت، بانی رضا اکیڈی، ناموں رسالت بورڈ کے سکریٹری جناب الحاج محد سعید نوری صاحب نے سی مسجد بلال میں ایک نشست کے دوران آبدیدہ ہو کر فقیرے کہا کہ ایک زہریلی کتاب کا جواب دینا ہم غلامان مصطفے پر فرض ہے۔ اس کے بعد ایک تھمل لائح ممل تیار کر کے جواب دینے کی جدوجہد شروع کی گئی۔ فقیر نے مورا نامحمد ابراہیم آئی (مہتنم جامعہ قادر بیاشر فیہ مبئی) سے جواب لکھنے کی فرماکش کی ،آپ نے شب وروز محنت شاقہ سے اس کو یایی پھیل تک پہنچایا۔اللہ عز وجل انہیں جز ائے خیرعطافر مائے۔ناموس رسالت بورڈ کےسکریٹری الحاج محمد سعید توری صاحب نے تحفظ ناموں رسالت بورڈ کے زیر اہتمام اس کتاب کی اش عت فرمائی۔القدرب العزت ان کی عمر درا زفر مائے اور ان سے مزید دینی کام لے۔ان تمام غلامانِ مصطفے کے لئے جنہوں نے اس کتاب کی محمیل کے لئے جہدو جہد اور کوشش کی ، فقیر دعاء گو ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوٰة والسلام کے صدیتے دارین کی سعادتوں سے انہیں مالا مال فرمائے۔ أمين بجالاسيد المرسلين صلے الله عليه وسلم

دعا گو فقيرسيد عين الدين اشرف الاشر في ، بحيلا ني

### ناموس رسالت کے لئے سب کچھ قربان

قائدا بل سنت ، محافظ ناموس رسالت ، اسير مفتى أعظم،

الحاج محمر سعيد نوري صاحب قبله

(بانیٔ رضاا کیڈی وسکریٹری تحفظ ناموس رسالت بورڈمیٹی)

اعلی حضرت، مجدودین وملت امام احمد رضاعلیدالرحمته والرضوان ارشادفر ماتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفے، روز فزول کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اُٹھائے کیوں

ایک عاشق رسول کے لئے تحفظ ناموں رسالت ہی سب کچھ ہے۔ وہ ہر طرح کا نقصان ہرداشت کرسکتا ہے لیکن اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموں پر ذرہ ہراہر آئی آئے اسے بھی ہرداشت نہیں کرسکتا۔ پچھ ماہ قبل دفتر رضاا کیڈی ممبئی پرمیرے نام سے بذریعہ کورئیرا یک کتاب آئی، جس کا نام" محر" ہے، اس کتاب پر بطور مصنف" وسیم رضوی" لکھا ہوا ہے۔ مذکورہ کتاب کاسر ورق ہی اتنا گندہ اور تو بین آمیز بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی سیامسلمان اسے دیکھ کر بھی چین وسکون سے نہیں رہ سکتا۔ کتاب کی فہرستِ عناوین بھی اس قدر تو بین آمیز اور گتا خاند انداز لئے ہوئے ہے کہ ہر سیاعات رسول غیرت سے مرجانا پند کرے گالیکن ایسے تو بین آمیز عنوان ہے کہ برسیاعات اور دیکھنا پہند نہیں کرے گا۔ کتاب کود کھنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی اس کو زبان اور قلم سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میری میری جو کیفیت ہوئی اس کو زبان اور قلم سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میری

آ نکھوں نے ایسے نازیباالفاظ حضورا قدس سائیلیا کی شان اقدس میں نہ بھی دیکھا اور نہ ہی کا نوں نے سنا۔اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کی چود ہسوسالہ تاریخ میں شان رسالت مآب سلَّ تَهْ اللِّيم ميں اليي تو ہين آميز يا تيں اور گنتا خانہ اظہار خيال شاید ہی بھی کسی نے کیا ہو۔ کتاب کودیکھنے کے بعد بے ساختہ میری آنکھوں سے آ نسوجاری ہو گئے اور میرا دعویٰ ہے کہ سی بھی عاشق رسول سانی پناتے ہم کی آٹکھیں ان عبارتوں کود کھنے کے بعد پرسکون ہیں رہستیں۔ دل میں خیال آیا کہاں کا جواب وینا فرض عین ہے تا کہ دنیا کے سامنے ذات مصطفے سیٹنایی ہم برلگائے گئے الزامات اور بہتان تراشیاں کائی کی طرح چھنٹ جائیں۔ میں نے بلا تاخیر پیر طریقت، ر هبرشر بعت ، جانشین مخدوم سمنان ، صاحب سجاده ، حضرت علامه مولا نا الثه ه سیر معين الدين اشرف اشر في الجيلاني ( صدر آل انڈياسني جمعية العلمهاء ومركزي صدر تحفظ ناموس رسالت بورڈ) ہے ملاقات کر کے تبادلہ خیال کیا اور بیہ طے یا یا کہ فوری طور پر شحفظ ناموں رسالت بورڈ کے زیراہتمام اس کتاب کا جواب منظرعام یر لا یا جانا جاہئے تا کہ اپنوں کو اطمینان ہو سکے اور غیروں کے منہ پرطمانچہ لگ سکے۔اس کام کو یا یہ مکیل تک پہنچانے کے سے علماء کرام کے ساتھ میٹنگ کی گئی، لا تحمل تیار کیا گیااور معین المشاریخ کی سرپرتی میں اسے یا یہ تکمیل تک پہنچانے کا اراوه وعند بهظا ۾ کيا گيا۔

ملعون وسیم رضوی کی بکواس اور ہفوات پر جوانی کتاب کی تیاری شروع ہوئی۔ جامعہ قا در ریا شرفیہ کے منتظم اعلیٰ مولانا محد ابرا ہیم آسی صاحب کو بیدؤ مہ داری سونی گئی۔ بہت ہی مختصر دفت میں انہوں نے اس کتاب کی بحکیل کی اور ملعون وسیم رضوی

کی کتاب ''جھ''کا مل اور دندان شکن جواب ' عظیم جھ''کے نام سے تیار ہوگیا۔
الجمد دند! کتاب الی جامع اور ملل تیار ہوئی ہے کہ آئندہ قرآن ،اسلام اور ذات مصطفے سی نیڈیا پی پر الزامات لگانے سے پہلے کوئی بھی بد بخت سو ہار سوچنے پر مجبور ہوگا۔ ان شاء القد ہماری کوشش ہوگی کہ اس کتاب کو متعدد زبانوں میں شائع کر ایا جائے تا کہ اپنول اور غیرول کے ہرفر د تک اس جوابی کتاب کو پہنچایا جاسکے۔ حضرت مولانا مجمد ابراہیم آئی صاحب نے مستند حوالوں اور تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس کتاب کے ذریعہ جھوٹے مصنف ملحون وسیم رضوی کے تا ہوت میں ایک بنیاد پر اس کتاب کے ذریعہ جھوٹے مصنف ملحون وسیم رضوی کے تا ہوت میں ایک کیا شور کی کا زیبا کیا گھوگی ہے کہ ان شاء اللہ آئندہ کوئی بھی جری و بد بخت اس طرح کی نازیبا کرکت کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہوگا جبکہ اس جوابی کتاب کے ذریعہ اہل ایکان کی آئھول کو ٹھنڈک پہنچے گی۔

دعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پایہ بھیل تک پہنچانے اور کسی بھی طرح سے اس کی اشاعت میں تعاون کرنے والوں کو دونوں جہان کی بھلائی اور د نیاوآ خرت کی مرخرو کی عطافر مائے۔آ مین بجاہ النبی الا مین الکریم صلافیلیا

> طالب دعا اسیرمفتی اعظم ،محمر سعید نوری رضاا کیڈی ممبئی

# مجلس مشاورت اورجواب کی تیاری

بدنام زمانه ملعون وسیم رضوی نے ایک کتاب بنام'' محمد'' لکھی جس میں مّا موس رسالت، عظمت قر آن ،عظمت اسلام اور امبهات المومنين رضي الله تعالى عنصن کی ذوات بابرکات کی شان میں نازیبا کلمات اور جملے لکھے۔ کتاب جب رضاا کیڈی کے دفتر پہنچی اور ہانی رضاا کیڈی الحاج محد سعید نوری صاحب نے دیکھا توخون کے آنسوروتے ہوئے پیرطریقت، رہبرشریعت، قائداہل سنت،حضرت علامه مولا ناالي ج سيمعين الدين اشرف اشرفي الجيلاني ،صدرآل انڈياسني جمعية العلماء كواطلاع ديتے ہوئے اس جانب متحكم قدم أثھانے كامشورہ ديا۔ كتاب کے جواب کالائحمل تیار کرنے کے لئے تتحفظ ناموس رسالت بورڈ کے زیر اہتمام حامعه قادر بيراشر فيه تن مسجد بلال ممبئ ميں ايك مجلس مشاورت معين المشائخ كى سر پرستی اورالحاج سعیدنوری صاحب کی صدارت میں رکھی گئی جس میں اہل علم اور دانشوروں نے شرکت کی ، پالخصوص جناب ریجان دھورا جی والا صاحب، جناب اسهم لاکھا صاحب، ایڈوکیٹ سلطان صاحب، جناب عارف رضوی صاحب ( کیلکو ) جناب عرفان تنیخ صاحب،مولانا انوار بغدادی صاحب،مولانا عبس رضوی صاحب ( ترجمان رضا ا کیڈمی )،مولا ناخلیل الرحمن نوری صاحب،مولا نا ظفرالدین رضوی صاحب،مولا نامجمه عمرصاحب ( ناظم اعلی جامعه قادریه اشرفیه )، مفتی شاه نواز صاحب، مولانا حافظ و قاری مشاق احمد شینی صاحب، موله نا عبدالرحيم اشرفى صاحب اور ديكرعاما شامل ہوئے اور بير طے يا يا كه تحفظ ناموس رسالت بورڈ کے زیرا ہتمام اس کام کو بہت جیدیا یہ جمیل تک پہنچایا جائے۔علما

اور دانشوروں کی نگرانی میں بید مدداری مجھے سونی گئی، کتاب ہندی میں تھی بہت مخضر وفت میں کتاب کا اردوزبان میں ترجمہ کیا گیا۔ علاء اور اہل فکر کی ٹیم جواب دینے کے لیے کمر بستہ ہوگئی سب سے پہلی توجہ کتاب ''مجھ'' میں دیے گئے حوالوں کی طرف کی گئی ۔ حوالوں کے لئے کت بول کی فہرست تیار کی گئی اور کتاب کی فراہمی کے لیے جناب عرفان شیخ صاحب نے کافی تگ ودوکی ، ہنداور بیرون ہند سے تمام کتا بیس اکٹھ کی گئیں اس کے بعداس میں دیے گئے حوالوں کو تلاش کر کے اکٹھا کیا گیا، پھراس کے حوالوں کو تلاش کر کے اکٹھا کیا گیا، پھراس کے حوالوں کے ذریعے بی گھیر کراس کا محاسبہ کیا گیا۔

حوالہ جات میں جو خیانت کی گئی ہے اس کو بیان کرنامشکل ہے۔ اتنی زیادہ خیانت کی گئی ہے اس کو بیان کرنامشکل ہے۔ اتنی زیادہ خیانت کی گئی ہے کہ اس کو تحریف و ترمیم کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ یول کہیے کہ حوالہ دیا گیا ہے اور مفہوم غائب! حوالے کی عبارتیں الیسی ہیں جیسے آئے میں نمک۔ دیا گیا ہے اور مفہوم غائب! حوالے کی عبارتیں الیسی ہیں جیسے آئے میں نمک۔

میں نے ۱۸ رد تمبر ۲۰۲۱ کواس کام کا آغاز کیا سب سے پہلے ملعون وہیم رضوی کی کتاب ' فیحد' کا بغور مطالعہ کیا۔ ایک ایک سطر کوانہاک کے ساتھ پڑھ کر اعتراضات والز امات کا جائزہ لیا گتاب میں دیے گئے تمام حوالوں کوا مگ کر کے ایک فہرست بنائی۔ جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا تھاان میں سے حوالوں کوالگ کر کے دونوں حوالوں کا تقابلی مطالعہ کر کے اس کا تجزیہ کیا گیا۔ حوالوں میں جو خیانت کی دونوں حوالوں کی نشان دہی کی گئی۔ اس میں ۱۸ ردن لگ گئے اس کے بعد تعنیفی کام شروع ہوا۔ الحمد لللہ ۸۲ رجنوری ۲۰۲۷ء میں ۱۸ جی دی الآخرہ ۱۳۲۸ کے اس کے بعد تعنیفی کام شروع ہوا۔ الحمد لللہ ۸۲ رجنوری ۲۰۲۷ء میں کتابوں سے ماخوذ ۴ سام کیا۔ میں اور ابطال باطل نما یاں ہوگیا ملعون وہیم رضوی کی من گھڑت اور اور ابطال باطل نما یاں ہوگیا ملعون وہیم رضوی کی من گھڑت اور

جھوٹی و بوار جواس نے حق کے سامنے کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی زیمن بول ہو گئی۔ اس کے چہرے سے کھوٹا اثر گیا۔ کتاب ' وعظیم گھ'' سان اللہ ہے مطالعہ کے بعد کوئی بھی انصاف بہند انسان اسے نظا کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی اس کے اعتراضات اور الزامات کا آسانی سے جواب دے سکتا ہے۔ اسے یہ بھھنے میں دیر نہیں گئے گی کہ وہ کتنا بڑا خائن ، مکار ، جھوٹا اور جاال ہے۔

بالخصوص میں شکر گزار ہوں پیکرعلم وفن استاذ الاساتذہ والعلماء خیرالاز کیا حضرت علامہ مولا نامحمہ احمد مصباحی صاحب قبلہ (الجامعة الاشرفیه مبارک بور) کا جنہوں نے کتاب 'دعظیم محمد'' کا بالاستیعاب مطالعہ کی اور سیج فرمائی۔اللہ عزوجل ان کاسابی علاء کرام پرتادیر قائم رکھے۔

اور دعاہے کہ اللہ تہارک و تعالیٰ ان حضرات کواجرعظیم عطافر مائے جنہوں نے اس کام کو پایئے جمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں کیں، رب قدیر ہم سب کو تاموس رسالت اورعظمت اسلام پر مرمنے کا جذبہ عطافر مائے ۔ آمین بجا دہسید الموسلین صلوات الله علیه و آله واصحابه اجمعین

طالب دعا محمدا **برا ہیم آسی** جامعہ قادر سیاشر فیہ مہنگ

Email:mdibrahimaasi@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## كلامتحسين

مصنف كتب كثيره ، ما برعلوم وفنون

حضرت علامه مولا نامفتى عبدالمجيد خان مصباحي

خطیب دا مام مدینهٔ مسجد ، جو چوگلی ، اندهیری ممبعی

قارئين كرام دار بابعلم دوانش!

روی فداه حضور پرنور سیدنا محمر عربی سال طالینی کی امت اجابت میں چند ماہ سے بڑی بے چینی اور اضطراب یا یا جارہا ہے۔ اکناف عالم میں جہاں سیدنا محمد عربی صابعته پینم کا ذکر جمیل منبر ومحراب محفل میلا داور کتاب و خطاب ہے سلسل بلند ہو ر ہاہے، وہیں چندشر پہندعناصرتو ہین رسالت کےشرارے بھی برسائے جارہے ہیں۔ ان میں سب ہے زیادہ شورش اور باغیانہ تیور بدنام زمانہ ملعون وسیم رضوی لکھنوی کا ہے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام''محمر'' رکھا اس میں القداور اس کے حبیب مالیتن ایل کے منصوبوں پر دل کھول کر الزام تر اشی کی ، طرح طرح کے بہتان وانتہام، دروغ بیانی اور دجل وفریب سے اپنی نا یا ک اور گندی و ہنیت کے مطابق بھٹراس نکالی ،قر آنی آیات وآ جادیث سیرت وتو اریخ ، اورفقهائے امت کی کتب فقہ میں انتہائی بددیانتی اور خیانتیں کیں جسے ایک انصاف اور سلح پبند انسان پڑھنے کے بعد ملعون وسیم رضوی کی ہزار ہاملامت کرے گا۔

اس سلسله میں انفرادی واجتماعی ہتحر کی وشطیمی قلمی واشاعتی ، تدریسی وتحقیق ا دارے اپنے اپنے ایمانی وروحانی د کھ در دے ساتھ میدان میں آئے۔اور بیظا ہر کیا کہ اب صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پہلے اس کاعلمی و تحقیقی جواب لکھا جانا جاہئے۔ تا کہ اسے سپریم کورٹ میں پیش کرکے ہیہ باور کرایا جائے کہ بیہ کتاب ''محد'' نہایت مفسد اور حجھوٹ کا پلندہ ہے۔ پھراس کے بعد مزید کا روائی کی جائے اس کا جواب لکھنے کے لیے ایسے خص کی ضرورت محسوں کی گئی جوعلوم دینیہ کے ساتھ عصری علوم وغیرہ سے بھی تعلق رکھتا ہو اور زیانے کے حالات کا بھی عارف ہو، تصنیف و تحقیق سے بھی خاصا شغف رکھتا ہو۔ عالم دین تو بہت ہیں اللہ تعالی جس سے چاہے این کی خدمت اور سید نا محد عربی سائنڈ آپیلم کے ناموں وعظمت کی حفاظت وصیانت کا کام لے لے۔ چنانچہ اس کام کے لئے حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم آسی (استاذ جامعہ قادر پیراشرفیہ) کا نام نیک فال ثابت ہوا۔ ان کے بارے میں میری رائے بیہ ہے کہ بیڈ' فطری اویب محقق ' میں ۔

ہراستاذ کے نہ جانے کتنے شاگر دہوتے ہیں۔ ای طرح ہر شنخ کے نہ جالے کتنے مرید ہوتے ہیں۔ ای طرح ہر شنخ کے نہ جالے کتنے مرید ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ شاگر داور مرید اپنی سعادت اور نیاز مندی سے اپنے استاذ اور شنخ کے نز دیک زیادہ عزیز اور محبوب ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہی میرے عزیز شاگر دحصرت علامہ مفتی محمد ابراہیم آئی زید محبدہ کا حال ہے۔ میں اپنے تلامذہ میں ان پر فخر کرتا ہوں۔ چاندی کے عوض اہم شخصیات کے وزن کی مثالیں تو بہت ملتی ہیں۔ مرمیرے پاس اگر ہمیرے جواہر ہوتے تو میں انہیں اس سے تول دیتا۔

ملعون وسیم رضوی کی کتاب '' محمد'' پڑھنے کے بعد ایک عام آدمی افسول کرتا رہ جائے گا کہ اس شخص نے قرآنی آیات بھی پیش کیس، احادیث و تواریخ، اور فقہ و سیرت کی کتابوں کی عبارتیں بحوالہ فل کیس ۔ بھر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس وقت و نیا کاسب سے بڑا بدنام، گراہ و گھراہ گرآ دمی ہے؟

اس د نیامیں رہنے بہنے والے سارے انسانوں ہے گز ارش کروں گا کہا ہے ما تنھے کی آنگھوں ہے ملعون وسیم رضوی کی کتاب''محمد'' کا جواب''عظیم محمد'' کی ایک ا یک سطر کا مطالعہ کریں تو آپ پرروز روٹن کی طرح واضح ہوج ئے گا کہ معون وسیم رضوی نے جوعیاری و مکاری، جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کرا پیخ تنین جوشیش کل تیار کیا تھا۔علامہ آسی نے اسے دلائل کے موسل دان میں رکھ کر کوٹ کوٹ کرریزہ ریزه کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام اور بانی اسلام پرالز امات لگانے کی بیا داش میں اسے نگاہمی کردیا۔اس کے ایک ایک جملے کا نہایت مدلل اور مسکت جواب دیا ہے۔ سرز مین ہند پر جب کسی باطل ومفسد نے قرآن ، اسلام ، پیغیبر اسلام اور توانین اسلامی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے تو علائے اہل سنت نے ایے قلم کے ذریعہ ہمیشہ کے لئے انہیں لا جواب کر کے خاموش کر دیا ہے۔ یقیناً علامداً سی زیدمجدہ نے تاریخ کے انہیں جیالوں میں اپنا نام رقم کروالیاہے وعظیم محمر'' کےمط لعہ کے بعدا گر ذرہ برابر بھی ملعون وہیم رضوی کے اندرغیرے ہوگی تو وہ ندامت کے آنسوؤل میں غرق ہوجائے گا۔اور پھر پچھ لکھنے کی تاب ندلا سکے گا۔ اس کتاب کامیں نے بالاستعاب مطالعہ کیا یخریب کارکاحق وصدافت کے

جلومیں بڑی دیا نتداری کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ عبارت نہا بت ہی سشستہ اور
سلیس ہے۔ کیکن مفسد سے مواخذہ کے لئے آ بنی زنجیر ہے۔ قاری کے ذہن میں
بات آ ب شیریں کی طرح اترتی چلی جاتی ہے۔ موصوف نے جماعت کی طرف
سے فرض کفا میادا کردیا ہے۔

علامدآسی صاحب فطری اویب و محقق ، ما برعلوم و ننون ، استاذ و مدرس اور باوقار مفتی ہیں ۔ علم الفرائض میں تواپنا ثانی نہیں رکھتے۔ حالات حاضرہ کے نباض خطیب و مقرر (جن کے خطبات چند سالوں میں ہیں ایڈیشن میں طبع ہوکر علما وطلبہ میں مقبولیت کی تریا پر پہنچ چکے ہیں) برصغیر کے مشہور و معروف قلم کاروم صنف ہم کر ایکات و یہ و کی عتمداور بااثر منتظم ہیں۔ ذلك فضل الله یو تیه من یشاء

فقیر غفرله المجید اپنی اور پوری جماعت کی طرف سے حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم آسی زید مجدہ کو کلام تحسین و آفرین کے ساتھ ڈھیروں مبار کہا دپیش کرتا ہے۔ ساتھ ہی قابل مبارک بادبیں پیر طریقت حضرت مولان سید معین اشرف اشرفی جیلائی صاحب کچھوچھوی (صدر آل انڈیاسنی جمعیۃ العصاء) اور قائد اہل سنت، الحاج محمد سعید نوری صاحب (بانی رضا اکیڈی) جن کی ایما پر بید کتاب معرض وجود میں آئی۔ اللہ تعالی اس خدمت کے صلہ میں انہیں دارین کی نعشیں، برکتیں ،سعاد تیں عطافر مائے۔ آمین

وصلے لله تعالیٰ علے خیر خلقه سیدناً همد وآله واصحابه اجمعین عبدالجید فان المصیاحی ۲۸رجهادی الآخره ۱۳۳۳ م/ کیم فروری ۲۰۲۲ء

#### پیشلفظ

#### تومبین رسالت، فتنهٔ ارتداد اورمسلمانوں کی ذمہدار یاں

القدرب العزت نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے انبیاء ورسل کا سلسلہ دراز رکھا جنہوں نے ونیا میں تشریف آوری کے بعدا پنی پاک طینت طبیعت سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تعلیم دے کر بھٹی ہوئی انسانیت کو شیطانِ لعین کے مکر و فریب سے بچایا اور خدائے وحدہ لاشریک کی وحدا نیت کی طرف مائل کیا، ان نفوی قدر یہ کی آمد کا سلسلہ حضرت آوم علیہ الصلوة السلام سے لے کر آخری نبی، رحمت اللعالمین، خاتم النبین ، مجبوب رتب اللہ کمین، مصطفیٰ جانِ رحمت، حضرت محمصطفیٰ جانِ رحمت، حضرت محمصطفیٰ مائل کیا تک جاری رہااور پھرآپ مائلہ گیا خاتمہ اللہ کی ختمیت پر سکہ مرتب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنے مقدل کلام، قرآنِ مجید میں صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ رسول رب العزت نے اپنے مقدل کلام، قرآنِ مجید میں صاف صاف ارشاد فرمادیا کہ ترجمہ: ''محر تنہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، باں! اللہ کے رسول ترجمہ: ''محر تنہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، باں! اللہ کے رسول اس مائلہ کی این حدیث مبرکہ میں واضح ارشاد فرمایا کہ اکا تھاتھ النّب بیتین کرتنے تبعیں۔

فرما یا کہ اکا تھا تھ النّبیّان لَا نَبِیْ بَعدِی۔ ترجمہ:''میں آخری بنی ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں۔' ان واضح ارشادات کے بعد بھی و نیا میں بعض بد بخت مسلمان نما انسان ایسے بھی پیدا ہوتے رہے جن پرشیطان عین نے اپنا تسلط ق تم کیا اوروہ گمرا ہی کے ایسے اوندھے گڑھے میں جا پڑے کہ جھوٹے مدعیانِ نبوت کی چالوں میں آگئے اورفتۂ ارتداد کا شکار بن گئے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اورا حادیث رسول سالانہ ہے۔ نے آنے والے زمانے کے ان فتنوں سے امت محمد میر اللہ کی وقدم قدم پر آگای کھی دی اور چوکنا بھی کیا گرجن کے نصیبوں میں ہدایت نہیں وہ گراہی وار تداد کے گھٹا تو پ اندھیروں میں بھٹک ہی پڑے۔ بیٹر آن تو پڑھتے رہے گرقر آن ان کی طبق سے نیخ نہیں اُتراء بیا حادیث رسول میں تھیوڑا، پھر کسی نے نبوت کا جھوٹا تو کرتے رہے گراندھیرول نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، پھر کسی نے نبوت کا جھوٹا تو کرتے رہے گراندھیرول نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، پھر کسی نے نبوت کا جھوٹا وعوی کیا تو کسی نے ان جھوٹا کی شار یا تو ہین کرنے والوں کی پیروی کی اور اپنی دنیو آخرت کو برب دکر لیا۔ بعض الیے بھی گزرے اور گزرتے رہیں گے جنہول نے القدعة وَ جَلَی شاب اقدی میں تو ہین کرنے والوں کی جمایت کی تو کسی نے مجبوب خدا سی ایس کی شان و الیہ کی میان و الوں کی جمایت کی تو کسی ایل ایمان کرتے رہے اور عظمت کا انکار کیا۔ جن کی سرکو نی ہر دور میں ایل ایمان کرتے رہے اور عظمت انبیاء و مرسلین کی حقانیت کو نیز قرآن و سُنّت اور اسلامی احکامات کو دنیا کے سامنے روز روش کی طرح عیاں کرتے رہے۔

القدرت العزت نے انسانی فطرت میں جذبت واحساسات کو ودیعت فرمایا ہے، انہی جذبت واحساسات کو ودیعت خرمایا ہے، انہی جذبات ہو جسے شخبت جذبات بھی جی جی تونفرت وعداوت اور کینہ وحسد جیسے شنی جذبات بھی جی ان تونفرت وعداوت اور کینہ وحسد جیسے شنی جذبات بھی۔ انسانی ساج میں جب بھی منفی جذبات نے سرا بھارا اور انفرادی یا اجتماعی احساسات کو تھیس پہنچانے کی کوشش کی ٹی تواہیے مواقع پرر دیمل کے طور پر انتشار، بے چینی، بغاوت اور بدلے کی کیفیات کا ابھر نا فطری عمل ہے۔ جب بھی بھی کسی انسان کے بیار ہے، مجبوب فرد یا عزیز از جان شخصیات یا پھر مقدس مذہبی شخصیات اور بین آمیز گھیں آمیز طرز عمل اختیار کیا جا تا ہے توانہیں جانے مائے اور ان کی محبت میں اپناسب پچھ قربان کردینے والوں پر بحل گرنا، ان کا بے چین ہونا اور بطور ردیمل مختلف ضروری اقدامات پر عمل بیرا ہونا فطری تقاضہ ہے۔

قر آنِ مقدس میں امتدعز ً وَحَیل ارشادِفر ما تاہے: تر جمہ:'' اورعزت تواملاداوراس کے رسول اورمسلما نوں بی کے لیے ہے گمر منافقوں کوخبرنہیں۔'' ( سورہ منافقون آیت 8 )

ندہبِ اسلام نے تو اپنے نبی سائٹ آیکے کی محبت کو ہی ایمان کی جان قرار دیا
ہے چنا نبچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول القد سائٹ آیکے ہے دریافت کیا گیا کہ
ایمان کس چیز کا نام ہے تو حضور اکرم سائٹ آیکے نے فرمایا کہ ایمان تمہارے نبی کی
محبت کا نام ہے اور فطرتِ انسانی کا تقاضہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی
ذات یاصفات میں ادنی ہی تو ہیں بھی ہر داشت نہیں کرسکتا۔ اس کئے جب جیتند ر
تیا گی عرف ملعون وسیم رضوی نے القد کے حبیب، مسلمانوں کی جانِ ایمان، مصطفیٰ
جانِ رحمت سی تی آئی ہے کی شانِ اقدس میں منہ بھر بھر کرتو ہیں آمیز با تیں کتا بی شکل
جانِ رحمت سی تی آئی ہو ایمان کا کلیجہ چھلنی ہوتا گیا، جس نے بھی اس ملعون کی

گندی، گنتا خانہ عبارات پر نظر ڈالی دہ خون کے آنسورو نے پر مجبور ہوا۔ ایسی الی تو بین آمیز با تیس اس ملعون تیا گی عرف ملعون وسیم رضوی نے تخریر کی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت مجروح کرنے والی اس کتاب کا جواب دینا اس لئے بھی ضروری تھا کہ بھولے بھالے مسلمانوں کو الحادو یہ دینی سے بچایا جا سکے، تو وہیں غیر مسلموں تک اسلام و شریعت کے صاف شفاف چرے کو چیش بھی کیا جا سکے۔

ایمان ایسی بی متاع بے بہا ہے کہ جس کی حلاوت و چاشنی کو ایک مرتبہ خوش قسمت اہلِ ایمان محسوں کرلیں تو پھراس کی بقاود وام کی خاطر ہرمنزل سے گزر نے کو ہمیشہ تی رنظر آتے ہیں، وقت اور حالات کے مطابق تغیر پذیر اقدار کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے نبی کی شان وعظمت کے تحفظ و بقا کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔اسلامی حکومتوں میں قاضی اسلام اور باوشاہ اسلام فیکوشش کرتے رہتے ہیں۔اسلامی حکومتوں میں قاضی اسلام اور باوشاہ اسلام فیکومتوں میں تافی اسلام اور باوشاہ اسلام فیکومت میں مسلمان بادشاہوں نے علیء امت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایسے بد بختوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ بچھ میں بیآیا کہ امارت اور سلطنت کے زیرِ سایہ اہلِ عشق و ایمان اپنی حکمت و تذکر سے کام لیتے رہے اور شانِ کو ایوبیت یا شانِ رسالت کے گئا خوں کو ان کی اوقات بنا کراصل اسلامی تعلیمات کو اُحام کے کر میں سالن رسالت کے گئا خوں کو ان کی اوقات بنا کراصل اسلامی تعلیمات کو اُحام کر کے دیے۔

موجودہ حالات میں، جمہوریت اور جمہوری نظام حکومت کے زیرِ سامیہ مسلمانوں کو حکمت و تد بر اختیار کرنا از حد ضروری ہے، جمہوری نظام حکومت نے جہاں غیروں کو آزادی اظہار رائے کے عنوان سے ڈھیل دی ہے تو دہیں اسی عنوان کے تحت اسلام مثمن طاقتوں نے اسلام، مسلمان اور مقدس اسلامی شخصیات پر

انگشت نمائی کرنے والوں کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ اس نظام حکومت نے اہلِ
ایمان و اہل اسلام کے ہاتھوں کو رو کے رکھا ہے، یہاں اپنے مذہبی فرائض و
واجبات پر مکمل طور سے عمل آوری کی اجازت تو ہے لیکن بعض معاملات میں
جمہوری اقدار کو اسلامی اصولوں پر فوقیت بھی ہے۔

ا بیے پُرفتن حالات میں علمائے اُمت اور زعماء ملّت پر دو ہری ذ مہ داریاں عائدہوجاتی ہیں کہ وہ اسلامی احکامات کی سربلندی کی خاطرعوا مسلمین کی رہنمائی تجعى فرمائيس اور شاتمان رسالت كوموجوده حكومت واقتذاركي عدالت ميس بطور مجرم پیش کر کے حصولِ انصاف کے نقاضوں کو بورائھی فر مائیں۔ یہی وجہ ہے کہ شَّانِ ٱلوہیت یا شانِ رسالت یا مقدس مذہبی شخصیات کی شان میں تو ہین وگت خی کرنے والوں کے خلاف اسلامی احکامات کے مطابق حدمتعین کرنے کی بجائے اینے ملک کے دستورِ اساس کی بنیا دوں پرمسلمان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ، الیبی ہی کوششوں کا ایک حصہ ملعون وسیم رضوی عرف جنتیندر تنیا گی کی اہانت آ میز کتاب''محمه'' کاتحریری جواب دینا بھی ہے۔ملعون وسیم رضوی عرف تیا گی کی الزامی کتاب کا مدلل ومسکِت جواب این کتاب کے ذریعہ مولان ابراہیم آسی صاحب (مہتم ج معہ قاور بیا شرفیہ جمبئ) نے دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ « ، عظیم محد'' نام ہے اس جوانی کتا ب کوتر تیب دینے میں مولا ناابراہیم آسی صاحب اوران کی ٹیم نے جس محنت اور جانفث نی سے کام کیا ہے وہ نہ صرف ق بل تعریف ہے بیکہ قابلِ تقلید بھی۔ جاشینِ مخدوم سمناں، صاحب سجادہ، معین المشائخ، حضرت سيدمعين ميال اشر في البحيلاني صاحب قبله اور قائدٍ ملّت، اسيرٍ مفتي أعظم، الحاج محرسعیدنوری صاحب قبلہ کی ایماء پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے ا دا کئے گئے اس فرضِ کفایہ کی ادا بیگی پر راقم الحروف رضوی سلیم شہزاد اور عزیز دوست ڈاکٹر رئیس احمد رضوی کی جانب پُرخلوص مبار کباد پیش ہے۔قر آن کریم کی سورہ تو بہآیت 24 میں القدرب العزت ارشادفر ما تاہے۔

ترجمہ:''تم فر ما وَا گرتمہارے ہاہ اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھانی اور تمہاری عورتیں اورتمہارا کنیہ اورتمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداجس کے نقصان کا حمہیں ڈر ہےا درتمہارے بیند کے مکان ، یہ چیزیں اللہ ا دراس کے رسول اوراس کی راہ میں اڑنے سے زیادہ پیاری ہول تو راستہ دیکھو یہال تک کہ اللہ اپنا تھم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔'' جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے صدر اله فاضل، مولا ناسيدتعيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمة البين تفسير عيمي ميس فرمات بين، اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے مفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت كرنامسلمان پرلازم ہے اور اللہ اور ال كے رسول كى اطاعت كے مقابل ونياوى تعلقات بجھ قابلِ التفات نہیں اور خدااور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ التدرب العزت كى بارگاه ميں دعاہے كەمولى تعالى حضرت مولا نامحمدا براہيم آئی صاحب اور ان کی بوری ٹیم کے علماء، صاحبانِ ثروت افراد اور معاونین کی اس خدمت جلیلہ کواپنی پارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور ان سب کے لئے اس کام کو دارین کی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجانا النبی الامین الكريم صلى الله عليه وسلم

رضوی سلیم شہز او، ایم اے، بی ایڈ

E-Mail: rsshahzad@gmail.com

# حجوثا مصنف، جھوٹی کتاب، حقیقت کے آئینے میں

بدنام زمانہ ملعون وسیم رضوی نے ایک زہریلی کتاب لکھ کر جونفرت کی آگ پھیلائی ہے ماضی قریب و بعید میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ کتاب مجموعة الا کا ذیب لیعنی جھوٹ کی تنھری ہے اور مصنف معلم الکاذبین بین بین جھوٹوں کا گرو ہے۔اس کی كتاب " محدٌ " كأمكمل مفصل ، مدل اور دندان شكن جواب زير نظر كتاب " بعظيم محدٌ " سال المالية ميں موجود ہے۔ملعون وسيم رضوي کی کتاب ''محمہ'' کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آ دابی تصنیف و تالیف سے بے نبر ہے۔ بیجی واضح ہوجا تا ہے کہ حوالے کے تعلق سے بھی اس کو کوئی جا نکاری نہیں ہے۔ کتاب میں پچھ یا تنیں اس نے اپنی طرف سے کہیں اور کسی بات کوحوالے سے لکھا جس کتاب کا حوالہ دیا اس کا نام اور باب اورجلدنمبر بھی دے دیا۔اس کے عداوہ کتاب کے آخر میں اس نے حوالہ جات کی ایک طویل فہرست جو + ۵ ۳ رحوالہ جات پرمشمل ہے، درج کی ہےجس میں کتا بول، اخباروں اور ویب سائٹوں کا نام درج ہے جب کہ پوری کتاب کے اندرصرف ۲ سارکتا ہیں، ساراخبار، ۲ رمیگزین اور ۲ رویب سائٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔اب ملعون وہیم رضوی ہے سوال ہے کہاس نے جو • ۵ سارحوالہ جات لکھے ہیں وہ کتاب میں کہاں ہیں؟اس کا حصوث بہیں سے ثابت ہوجا تا ہے کہ وہ کتنا بڑا مکار اور فریبی ہے ۲۶ مرکتابوں اور ۵ررسائل و جرائدے ۱۶ امر حوالے لے کر اس کو ۴۵۰رحوالے بتاتا ہے۔ کسی بھی زبان کا اویب، مولف، مصنف،اس کوجھوٹااور مکارقر ار دے گا۔ وہ شاید بیہ باور کرا تا چاہتا اور بتا تا چاہتا

ہے کہ پیس نے اپنی کتاب کوساڑھے بین سوحوالوں سے لکھا ہے اور اپنے آپ کوبڑا محقق مقکر اور اسکالر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بینغ علم کا رقبہ ہاتھ کی ہفتی بھر بھی نہیں ہے۔ وہ اس مینڈک کی طرح ہے جو کنویں کا ایک چکرلگا کر سمجھتا ہے کہ بیس نے پوری دنیا کا چکرلگا لیا ہے حقیقت پر ہنی بات یہ ہے کہ اس کی سمجھتا ہے کہ بیس صرف اسم رتب بول اور جرا کہ ورس کل کے حوالے موجود ہیں۔ قارئین کے سامنے ان حوالوں کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وہم رضوی کے سفید جھوٹ سامنے ان حوالوں کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وہم رضوی کے سفید جھوٹ کے دفتر سے پردہ اُٹھ جائے۔ اس نے اپنی پوری کتاب میں جوحوالہ دیا ہے اس کی تفصیل بھی ملاحظہ کریں۔

#### حوالے کا خلاصہ

قرآن سے ۱۵ می بخاری سے ۱۹ می مسلم سے ۲ ما می مسلم سے ۲ ما میں اسی قل سے ۱۹ میں اسی قل سے ۱۱ میں ہیں اسی قل سے ۱۱ میں ہیں اسی اسی اسی الما فی سے ۱۱ میں ہیں اسی فوق المام مالک فوق البیدان سے ۱۱ میند احمد سے ۱۱ مرفدی سے ۲ مقسیر سے ۱۱ میند احمد سے ۱۱ مرفدی سے ۲ مقسیر ابن کثیر سے ۱۱ میند احمد سے ۱۱ میند کثیر سے ۱۱ میند احمد سے ۱۱ میند سے ۱۱ میند احمد س

وہ اپنی کتاب کے آغاز میں''اعلان'' عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ کتاب ''محر'' میں لکھی گئی تحریراورحوالے اوراس کی مثالیں کسی خاص مذہب یا مذہبی مبلغ کو نشانہ بنا کر تکلیف پہنچ نا مقصد نہیں۔

#### زهر يلابيان

ا پندمژلیس پیش ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے چندمژلیس پیش کرتا ہوں قارئین کوانداز ہ ہوجائے گا کہاس کی تحریروں سے انصاف پیندلوگوں کے دلوں کو "نکلیف ہوگی کنہیں۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب میں لکھتاہے۔

(۱) محمدایک لٹیرے گروہ کے مردار تھے۔ (صفحہ 9) معاذ اللہ

- (۲) خدیج کوچنسی تعلق کے لئے ایک جوان لڑکامل گیا تھا۔ (صفحہ 24) معاذ اللہ
- (۳) خدیج مجمد ہے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لئے ہروفت تیار رہتی تھی۔ (صفحہ 25)،معاذاللہ
  - (۳) محمد تشدد، غارت گری، زنا کاری قبل عام پر بھروسہ کرتے تھے۔ (صفحہ 34)معاذ اللہ
- (۵) محمدات شاطر من که انہوں نے غارت گری، عورتول کے ساتھ جنسی تعلقات اور آل کواللہ کے نام پر بھلائی ہے جوڑ دیا۔ (صفحہ 52) معاذ اللہ
- (۱) محمد نے اسلامی جنگ میں ملی ال غنیمت کے نام پرخوبصورت عورتوں کے ساتھ بھر پورجنسی تعلق قائم کیا۔ (صفحہ 59)معاذ الند۔
  - (2) محمد کوری کنٹہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے میں بہت لطف آتا تھا۔ (صفحہ 61)معاذ اللہ
  - (٨) وصال کے وفت محمہ نے کلم نہیں پڑھا تھا۔ (صفحہ 62) معاذ اللہ
  - (٩) محمد كى موت كثرت مجامعت سے بوئى تقى \_ (صفحہ 62) معاذ الله
    - (١٠) نبي كاوصال ہواتوان كاجسم اكڑ گيا تھا۔ (صفحہ 63) معاذ اللہ
- (۱۱) محمد نے کئی گھنا ؤنے جرائم کئے سب سے زیادہ شرم ناک 9 رسا ۔لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا تعلق تھ۔ (صفحہ 69)معاذ اللہ
  - (۱۲) محمرتے اونٹ کا پیٹاب پیا۔ (صفحہ 71) معاذ اللہ

- (۱۳) هجد کوان (ابوبکرصدیق) کی معصوم بیخی کی عصمت دری کرتی پڑی۔ (صفحہ 73)معاذ اللہ
- (۱۳) محمد صاحب اپنی ہوں کی تکمیل کے لئے قر آن کا سہارا لے کرالی عورتوں کے ساتھ جمہتری کرنے کو درست بتاتے تھے۔ (صفحہ 74) معاذ الله
  - (۱۵) محمد صاحب نے قرآن کی آڑ میں اپنی ہوں پوری کی تھی۔ (صفحہ 75)معاذ اللہ
  - (۱۲) محمد صاحب کی ہوں کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام خولہ بنت حکیم السلیمیہ تفا (صفحہ 75) معاذ اللہ
    - (21) حقیقت میں محمد صاحب ام ہانی کے ساتھ زنا کرنے گئے تھے۔ (صفحہ 77) معاذ اللہ
    - (۱۸) قرآنی تعلیم کی وجہ سے ہرجگہ زنااور عصمت دری ہورہی ہے۔ (صفحہ 80)معاذ اللہ
      - (۱۹) عائشہ بے شرم ہو کرمجہ کے ساتھیوں کوجنسی تعلیم دیتی تھی۔ (صفحہ 81) معاذ اللہ
- (۲۰) رسول نے اس آیت میں عورت کے ساتھ اس کے مقعد میں ہمبتری کی اور اغلام بازی کو حلال بتایا ہے۔ (صفحہ 85) معاذ الله
  - (۲۱) مال سے شاوی کرنا یا ایسی عورت سے شادی کرنا جو پہنے سے شادی شدہ ہواسلام کے مطابق حلال ہے۔ (صفحہ 87) معاذ اللہ

- (۲۲) عصمت دری کرنا اور کرانا یمی اسلام ہے۔ (صفحہ 91) معاذ الله
- (۲۳) مسلمان جتنابزا ہوگا تنابی بد کر داری بڑھے گہ۔ (صفحہ 91) معاذ اللہ
  - (۲۴) اسلام جومجمہ کے ذریعے لایا گیاہے وہ ایک ذہنی مریض ، فرضی سوج ، مغروراورعیاش شخص کی پیداوار ہے۔(صفحہ 102) معاذ اللہ
    - (۲۵) جب محمد نے زینب کو نیم بر ہند دیکھا تواس کی نیت فراب ہوگئی۔ (صفحہ 103) معاذ اللہ
- (۲۷) محمر عیاشی کے دوران نشر کا بھی استعمال کرتے تھے۔(صفحہ 107)معاذ اللہ
  - (۲۷) محمد ذہنی بیاراورعور تول کے ساتھ جنسی تعلق کر کے لطف لینے والے تخص شخے۔ (صفحہ 107) معاذ اللہ
    - (۲۸) حقیقت توبیہ ہے کہ محمد کا کوئی کر دار نہیں تھا۔ (صفحہ 128) معاذ اللہ
      - (٢٩) محمر كو بچين مين مركى كا دوره پڙتا تھا۔ (صفحہ 128)معاذ الله
  - (۳۰) دنیا کاسب ہے پہلا دہشت گردصرف محمد تھا۔ (صفحہ 128)معاذ اللہ
- (٣١) حديث كے مطابق محمد و مكھنے ميں بدصورت تھے۔ (صفحہ 129)معاذ اللہ
- (۳۲) عورتیں محمد ہے نفرت کرتی تھیں شایدای لئے وہ خواتین کی عصمت در ک کرتے تھے۔ (صفحہ 129) معاذ اللہ
- (۳۳) مسلمان محمد کورسول اور عظیم انسان کہتے رہیں لیکن در حقیقت وہ ایک ظالم عصمت دری کرنے والاشخص تھا۔ (صفحہ 131)معاذ الله
  - (٣٤) محمر فطري موت نبيل مرااي زبرديا گيا تفا\_ (صفحه 131) معاذ الله

- (۳۵) محمد نے کنانہ بن الربیع کوتل کردیااوراس کی بیوی صفیہ سے زبردی شادی کرلی تھی۔(صفحہ 132)معاذ اللہ
- (٣٦) مسلم عورتیں بچہ پیدا کر کے اپنی اندام نہانی اتن ڈھیلی کر لیتی ہیں کہ اس کا شوہراس اندام نہانی میں سرڈال کراندرد مکھ سکتا ہے۔ (صفحہ 137) معاذاللہ
- (۳۷) اسلام کوسچانہ ہب کہنا تو دور کی بات بید نہ بہلانے کے قابل نہیں ہے۔ (صفحہ 139) معاذ اللہ
- (۳۸) جنتی تعلق کے معالم میں بھی محمدص حب کوسو پر مین آف کیس تک کہددیتے ہیں۔ (صفحہ 140) معاذ اللہ
  - (۳۹) رسول رات دن مسلسل اپنی عورتوں سے جمبستری کرتے تھے۔ (صفحہ 140) معاذ اللہ
- (۴۰) محمد صاحب ڈھیلی چھاتی والی اپنی عور توں سے بے رغبت ہو گئے ہوں گے۔ (صفحہ 141)معاذ اللہ
  - (۴۱) محمداوران کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عورتوں پرتھی۔ (صفحہ 143) معاذ اللہ
  - (۳۲) عورتوں کو گرفتار کر کے اجتماعی عصمت دری کے لئے محمد کا ایک مذموم منصوبہ تقا۔ (صفحہ 146) معاذ اللہ

قار كين! ملعون وسيم رضوى كے قلم سے نظے ہوئے مذكورہ بالا زہر يلے جملوں سے آپ اندازہ لگائيں كمايك ايك جمله دل كوكس قدر مجروح كرنے والا

ے!! مسلمانوں کے علاوہ ہرانصاف پیندانیان انسانیت کا دل رکھنے والا یہ برملا کے گا کہ یہ جملے انتہائی نازیا اور نا قابل برداشت ہیں دنیا کا کوئی بھی انصاف پیند، منصف اور جج بہی کے گا کہ ایسے جملے لکھنے والا مجرم اور سزا کا مستحق ہے۔ ایسا شخص ساج اور اعلی معاشرہ کے لئے ایک ناسور ہے جس سے نفرت وعداوت کی آگے۔ آگے تو پھیل سکتی ہے جبت واخوت کی نہیں۔ ایسی کتاب دو غذا ہب کے درمیان وراڑ ڈال سکتی ہے، امن وشائتی کے ماحول کوخراب کرسکتی ہے۔

# ملعون وسیم رضوی سوالات کے تھیرے میں

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ 1 پر لکھتا ہے۔
''حچو نے مسلمان بچوں کو مدرسوں کی تعلیم سے دور کرنا
موگا۔قرآن میں دی گئ تعلیم کی وجہ سے مسلمان اپنی کا میا بی
دہشت گردی کے بتھیا رہے موازنہ کرتا ہے''

میں ملعون وہم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امرتسر پنچ ب جلیان والا باغ میں سا را پر بل 1919ء میں بزاروں بے قصور ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا ان قاتموں سا را پر بل 1919ء میں بزاروں بے قصور ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا ان قاتموں نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ان کو قرآن کی کوئی تعلیم دی گئی تھی؟ میں رہ سرجنوری مرسم 191ء کو موہمن داس کرم چندگاندھی (گاندھی تی) کو دن دہاڑ ہے نے تھورام گوڈ سے نے گوئی سے چھلنی کر کے قبل کر دیا نقورام گوڈ سے نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ اس نے کس قرآن پر ممل کیا تھا؟

ا ۱۹۸۱ کتوبر ۱۹۸۴ یو مندوستان کی وزیراعظم اندرا گاندهی پر گولیول کی برسات کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیواس قاتل نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ کس قرآن پرکمل کیا تھا؟

سونیا گاندھی کے شوہر سابق وزیراعظم راجیوگاندھی کو ۲۱ رمنی <mark>۱۹۹۱ء کو بم</mark> سے اُڑا دیا گیاان کے قاتل نے کس مدرسہ بیں تعبیم حاصل کی تھی اور قرآن کس سے پڑھاتھا؟

نازی حکومت کی جمایت ہیں ہٹر نے تقریباً ساٹھ لاکھ یہود یوں کو ہولوکاسٹ کے ذریعے موت کی نیندسلا و یا۔ یقل عام کرنے والوں نے س مدرسہ میں تعلیم حاصل کی تھی؟ قرآن کی س تعلیم سے متاثر شھے؟ کیا ملعون وسیم رضوی کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر ذرائی عقل ہوتی تواس طرح کی با تیں نہیں کرتا پختھرانیہ چند مثالیس دی گئیں ورنہ سیکڑ وں صفحات اس پر قلم بند کئے جسکتے ہیں۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵۸ پر لکھتا ہے ''ذیادہ ہویال ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی دوسرا حاصل نہ کرے انہوں نے اسلام میں اللہ کی جانب سے کرے اس لئے انہوں نے اسلام میں اللہ کی جانب سے پردہ لیتی برقع کارواج شروع کردیا''

ال جال کو اتنا پنہ ہونا چاہئے تھا کہ اللہ کے رسول سالتھ کے نہ صرف ابنی بیویوں کے لئے پردہ لازم قرار دیا بلکہ قیامت تک کی مسلم عورتوں کو پردہ کا تھم دیا۔ جال ملعون وسیم رضوی کومعلوم نہیں کہ پردہ کا تھم کن کے لئے ہے؟ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲ رپر کھتا ہے کہ

'' تاریخ نویسوں کے مطابق صرف ہندوستان میں ہی اسلام کی تلوارے آٹھ کروڑ ہندؤوں کوموت کے گھاٹ اُ تارا گیا۔'' ملعون وسیم رضوی جبیہا دروغ گوکون ہوسکتا ہے۔اس نے چھوٹی چھوٹی ہات کے لئے جواسلام ،قر آن اور حضور سائنڈ کیٹی کے تعلق سے تھی حوالے تو دیئے لیکن اتنی بڑی بات کہدر ہاہے کہ آٹھ کروڑ ہندوؤں کوٹل کیا گیا،اس کے حوالے میں نہ ہی مورخ کا نام لکھ رہاہے اور نہ ہی کتاب کا حوالہ دے رہاہے۔ یہ جول کی بات کر رہا ہے تو کیا وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی آبادی کتنی تھی؟ حملہ آور کتنے کروڑ کی فوج لے کرحملہ آور ہوئے نے کہ آٹھ کروڑ ہندؤں کو مارڈ الا۔ جب کہ انگریز تحکمران کے دور ۲ کے ۱۸ بیس ہندوستان کی آبادی صرف ہیں کروڑ انسٹھ لا کھھی تو اس سے پہلے اور کم رہی ہوگی۔ملعون وسیم رضوی کا مذکورہ بالا جملہ صرف ہندو بھائیوں کے جذبات کومجروح کرنے اوران کوشتعل کرنے کے لئے ہے۔ملعون وسيم رضوي اينے مقصد ميں كا ميا بنہيں ہو گاان شاءاللد۔

ملعون وسيم رضوي کی عربي دانی

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحی نمبر ۱۱ رپر لکھتا ہے کہ
'' میں نے صرف قرآن مجید پڑھا تھا۔ عربی زبان میں اس
کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ لیکن کچھ مہینہ پہلے جب میں نے
قرآن مجید کے مطلب کو سمجھنا شروع کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ
دنیا میں دہشت گردی ای کتاب سے پھیلی ہوئی ہے۔''

ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو بھھنے کے لئے کتنے سال عربی کی تعلیم حاصل کی؟ کیوں کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ عربی قرآن کا مطلب ومفہوم بھنے کے لئے عربی زبان کا جانا بہت ضروری ہے۔ چند مہنے ملعون وسیم رضوی نے سعودی عرب کے ایک ہوٹل میں نوکری کی جیسا کہ اس نے ایک کتاب میں ''مصنف کا مخضر تعارف'' کے عنوان میں لکھا ہے۔ شاید چند ماہ وہاں گزار نے پروہ اپنے آپ کوعربی کا بڑا عالم بھنے لگا۔ اگر ایس ہوتا تو عرب کا ہر بکری چرانے والا اور اونٹ کا رکھوا را عالم ہوجا تا۔ اب آ ہے قاریمین و کیھتے ہیں کہ ملعون و جیم رضوی کوقر آن نبی ، حدیث بی اور تاریخ وعربی دانی پر کتنا عبور ہے۔

## "بن" اور" بنت" کافرق

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے سفحہ ۱۵۸ پر ککھتا ہے۔ ''جویر میہ بن الحارث'
''جویر میہ'' عورت کا نام ہے تو اس کے لئے ''بن'' کا لفظ کیسے استعمال کیا جاسکتا ہے عورت کے لئے ''بن' 'نہیں بلکہ ''بنت' استعمال ہوتا ہے جس کو ''بن' '
جاسکتا ہے عورت کے لئے ''بن' 'نہیں معلوم ، وہ چلا ہے قرآن واحادیث کی تفسیر کرنے اور اس کا اور ''بنت' 'میں فرق نہیں معلوم ، وہ چلا ہے قرآن واحادیث کی تفسیر کرنے اور اس کا مطلب سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے۔ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے اس سے اٹداز ہ لگا سکتے ہیں۔

## الزام بغير ثبوت کے

ملعون وسیم رضوی حضورا کرم سان تالیم کے بارے میں اپنی کتاب کے صفحہ ۸ پرلکھتا ہے ''محد کا غلاموں کے ساتھ اغلام بازی کرنا'' این پوری کتاب میں اغلام بازی کے تعلق سے نہ کوئی حدیث کلصی نہ کسی
تاریخی کتاب اور نہ بی کسی جریدہ ورسالہ کا حوالہ دیا اور نہ بی کسی کا کوئی قول پیش کیا
ہے۔ پوری کتاب میں کوئی حوالہ نہیں ہے اس کے باوجود اغلام بازی کی نسبت
حضورا قدس سال آی کے طرف کرتا ہے اس سے بڑاالز ام تراش اور جھوٹا کون ہوگا۔
جب کہ اغلام بازی کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔
جامع تر نہ کی جلداول ،صفح نمبر ہے 40، ابواب الرضاع ،حدیث نمبر ۱۱۲۵
د حضرت ابن عباس رضی اللہ تع کی غیم اسے روایت ہے کہ نبی
کریم سائی آئیل نے فرما یا اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت سے
نہیں دیکھ میں جو کسی مردیا عورت سے غیر فطری عمل کرے۔'

### مندایک باتنیں دو

قار کین! میں ایس آپ کے سامنے ملعون و سیم رضوی کی دوعبارت نقل کرتا ہوں جس
ہے آپ کو اندازہ ہوجائے گا کہ ملعون و سیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا اور دغا باز ہے اور مرتضا و
بیان دیتا ہے یا یوں کہئے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے متضاد با تیں صدر ہوج تی ہیں۔
ملعون و سیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۲ مار پر لکھتا ہے کہ

'' قر آن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے ایک ذہنی بیار کے
میالات کی تخلیق ہے۔''
ووا پنی کتاب کے صفحہ ۱۲ رپر لکھتا ہے:
ووا پنی کتاب کے صفحہ ۱۲ رپر لکھتا ہے:
د قر آن مجید ، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔''

پھر ملعون وسیم رضوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب صفحہ ۱۹۳ پرلکھتا ہے۔ '' حضرت فاطمه (مقدس خاتون) کی پرورش محمد کی نگرانی ہیں ہوئی اور آ ہے کی پرورش اس باوقار گھر ہیں ہوئی جہاں الله كاييغام آتا نقا، جهال يرقر آن أترا-'' ملعون وسیم رضوی کی جہالت نا دانی اور حماقت پر جتنا ماتم سیجئے کم ہے۔وہ خود کہتا ہے کہ قرآن آ مانی کتاب نہیں ہے،قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے پھروہ عظمت فاطمدر شی اللہ تع کی عنہا بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ '' مگر فاصمہ کی شان ہیہ ہے ان کی پرورش اس گھر میں ہوئی جِهال قرآن كانز دل جوتاتها\_'' ابِخود بتاہیج کہاں شخص کا دماغی تو از ن ٹھیک ہے یانہیں؟ خود ہی کہتا ہے قرآن الله کی کتاب ہے چرخود ہی کہتاہے کہ بیقر آن اللہ کی کتاب نبیں۔آ گے طرفہ تماشہ کے لئے اس کی دوعبارت اور دیکھ لیس اپنی کتاب کے صفحہ سم پر لکھتاہے کہ ''محمرکواس کے دادااور چھانے ضرورت سے زیادہ بیار دیا جس کی وجہ سے وہ پوری طرح بگڑ گئے۔انہیں نہ تہذیب وشائشتگی سکھائی گئی اور نہ ہی نظم وضبط کا سبق ویا گیا'' اب دومری عبارت قارئین ملاحظه فر مائیں وہ اپنی کتاب کےصفحہ ۹۳۰ پر لكصتاب كه

''محمد نے اپنی فاطمہ (مقدس خاتون) کواس طرح تربیت

دی کہ ان میں انسانیت کی تمام خصوصیات پیدا ہوگئیں'' تارکین خود انصاف فرمائیں جب کوئی انسان خود بگڑا ہوا ہو۔ اس میں تہذیب وشاکتنگی نہ ہواور نظم وضبط معلوم نہ ہوتو پھر وہ کس طرح اپنی اولا دکواعلیٰ تربیت دے سکتا ہے اور ایس اعلی تربیت کہ اس میں تمام خصوصیات پیدا ہوجا تھیں۔کیاس کا جواب ملعون وسیم رضوی کے پاس ہے مکروفریب کرنے والے کے پاس جھوٹی باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔

## ملعون وسيم رضوي حلالي بإحرامي؟

ملعون وسیم رضوی کی در یده دبنی فریب مکاری اور جہالت کو ملاحظہ سیجئے۔وہ
ابنی پوری کتاب میں کہیں لکھتا ہے محمد کی بیوی عائشہ کہیں لکھتا ہے محمد کی شادی
عائشہ کے ساتھ کہیں لکھتا ہے ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے ساتھ محمد کی شادی ہوئی ،
صفحہ نمبر ۲۷۰ پر ایک بار ،صفحہ ۱۲۱ پر ۱۲۰ بار ،صفحہ ۱۲۲ پر
ایک بار ،صفحہ ۱۲۵ پر دو بر ،صفحہ ۱۳ پر تین بار ،صفحہ ۲۲۱ پر
ایک بار ،صفحہ ۱۲۷ پر ۱۲۰ پر دو بار ،صفحہ ۱۸۸ پر ایک بار ،صفحہ
۱ کے بار ،صفحہ ۱۸۱ پر دو بار ،صفحہ ۱۸۸ پر ایک بار ،صفحہ
صفحہ ۱۸۸ پر ایک بار ،صفحہ ۱۸۱ پر دو بار ،صفحہ ۱۸۸ پر ایک بار ،

مجموع طور پر ۱۱ رجگہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس سائٹ آیا ہے اس کے باوجود وہ جاہل حضور اقدس سائٹ آیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیوی بیں اس کے باوجود وہ جاہل حضور اقدس سائٹ آیا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہمستری کوزنا لکھتا ہے اس بد بخت کی عبارت ملاحظ فرما تمیں۔

وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۵ رپر لکھتا ہے۔ '' ابو بکر پہلے ہی ہے محمد کا عقیدت مند تھا۔ ابو بکر کی دوستی حاصل کرنے کے لئے محمد کو ان کی معصوم بجی کے ساتھ ڈیا کرنا پڑا۔''

جاہل ملعون وسیم رضوی کو اتنا معلوم نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان زنا لیعنی بلتکا رنہیں ہوتا۔ تمام مذاہب میں اپنے اپنے طریقے سے بیاہ ہوتا ہے۔ ہر مذہب میں شادی بیاہ کی الگ الگ رسم ورواج ہے۔ اسی رسم ورواج کے دائرے میں عورت اور مرد کا رشتہ از دواج میں منسلک ہونا شادی ہے۔ اس کے بعد دونوں کے جنسی تعلقات کو ہمبستری یا سمجھوگ کہا جاتا ہے۔ رشتہ از دواج میں منسلک نہ ہو، ایسے بی تعلق قائم کرے اس کو عصمت دری ، بلتکا ریاحرام کاری کہا جاتا ہے۔ میں منسلک نہ ہو، ایسے بی تعلق قائم کرے اس کو عصمت دری ، بلتکا ریاحرام کاری کہا جاتا ہے۔ میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھا چاہتا ہوں کہا س کے باپ محمد ذکی لے میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھا چاہتا ہوں کہاس کے باپ محمد ذکی لے

میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے باپ محمد ذکی لے شادی کر کے اپنی بیوی سے بہتری کی یا نہیں؟ کی اور ضرور کی جہمی تو ملعون وسیم رضوی بیدا ہوا، جب محمد ذکی اور اس کی بیوی کے در میان زنا کاری اور بلت کاری ہو کی ہوگی تو بتیا ہوتا ہے اس کو ساج میں حرامی ہو گئی تو بتا یا جائے کہ زنا اور بلت کاری سے جو بچہ بیدا ہوتا ہے اس کو ساج میں حرامی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اب قار کمین خود فیصلہ کریں کہ ہمارے قول کے مطابق نہیں بلکہ ملعون وسیم رضوی حرامی ہوا یا حلالی؟

### جھوٹ سے پردہ ہٹا

ایک اور جھوٹ ملاحظہ کریں ملعون وہیم رضوی اپنی کماب کے سفحہ • ۱۲ پر لکھتاہے

'' پرورش کے لئے محمد کوریگستان میں رہنے دالے ایک خانہ بدوش میاں بیوی جوڑے کے سپر دکر دیا اس دفت محمد کی عمر صرف ۲ رماہ تھی۔''

اب آئے دیکھتے ہیں کے دیگر مذاہب میں بچوں کو دورھ پلانے کے تعلق سے گیا دستور ہے۔

دیا نندسر سوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چھٹا میں لکھتا ہے کہ
''جب بچہ بیدا ہو، چھ دن تک مال کا دودھ ہے، چھٹے دن
عورت ہاہر نکلے اور بچہ کو دودھ پینے کے لئے کوئی دائی رکھے۔'
اس بات سے معلوم ہو گیا کہ دیگر مذاہب میں بھی ہے کے دودھ پلانے
گے لئے دائی مقرر کی جاتی تھی۔

ملعون وسیم رضوی کی بکواس کے بعد اب حقیقی تاریخ کا جائزہ پیش کرتا ہوں حضورا قدس سٹائٹڈ لیکٹے کی عمراس وقت چھ ماہ بیں تھی بلکہ ولا دت کے چندروز بعد بی حضرت حلیمہ سعد ہیں ہوا ہے ساتھ لے گئی تھیں۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری اپنی مشہورز مانہ کتاب' رحمۃ للعالمین' کے صفحہ اسلار پرتح پرکرتے ہیں کہ ''شرفاء مکہ کا دستورتھا کہ وہ اپنے بچول کو جب کہ وہ آٹھ دن کے جوجاتے تھے دودھ پلانے والیوں کے بیروکرکے کی اچھی آب وجوائے مقام پر باہر بھی جا پر کرتے تھے۔ اس دستورک کے مقام پر باہر بھی جا پر اگرتے تھے۔ اس دستورک مطابق حضور سائنٹ آپیلم کو بھی جا پہر سعد رہے کے بیروکرد یا گیا۔' اس سے ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ظاہر ہوگیا۔

### تجوث بيرجعوث

ملعون وسیم رضوی ایک جھوٹی بات اپنی کتاب صفحہ ۲۵ رپر لکھتا ہے

''خدیجے نے محمد کو سمجھا یا کہ ان کے پاس فرشتہ آیا تھا اور انہیں

پغیبر بنانے کے لئے امتخاب کیا ہے۔ اس شکل کو خدیجہ نے

جرئیل کا نام و یا تھا۔''

ییمر سرجھوٹ ہے کہ ال فرشتے کا نام جبرئیل حضرت خدیجہ رضی الند تعالی عنہا نے تبحویز کمیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہے۔ مختصراً ملاحظہ فرمائیں۔ بخاری جدداول کتاب الوحی ، حدیث نمبر سام صفحہ ۹۵

"جب آپ پروی آنا شروع ہوئی، ابتدائی کیفیت کو دیکھ حضرت خدیج حضور اقدس سالانٹی پیلم کو لے کر اپنے بچا زاد ہمائی، ورقد بن نوفل کے پاس گئیں اور کہاا ہے میرے بچا زاد ہمائی، اپنے جھر سالٹی پیلم کی بات سنو۔ آپ نے پورا واقعہ سنایاس کے بعد ورقد بن نوفل نے کہا ہوہ ہوں ہموں ہے جواللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام پراتارا۔ کاش میں جوان ہوتا! کاش میں زندہ رہتا، جب آپ کی قوم آپ کوشہر بدر کر ہے گی!!

ابن ہشام، جلد اول، باب اسم ضحہ کے ۲۲، پر بھی بیان کیا ہے کہ ابن ہشام، جلد اول، باب اسم ضحہ کے ۲۲، پر بھی بیان کیا ہے کہ فرمایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ جم سے ایسے شخص نے بیان کیا فرمایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ جم سے ایسے شخص نے بیان کیا

کہ میں ان پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبرئیل رسول خدا

سائٹ ڈیکیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ کو ان کے رب کا

سلام پہنچا تھیں۔القد کے رسول سائٹ ڈیٹیٹی نے فرما یا کہ خدیجہ

یہ جبرئیل ہیں، تمہارے پرور دگار کا سلام تمہیں پہنچا رہے

ہیں۔حضرت خدیجہ نے کہا القد تو خود سلام ہی ہے، سب کو

اک سے سلامتی ہے جبرئیل پر بھی سلام ہو۔'

اک سے سلامتی ہے جبرئیل پر بھی سلام ہو۔'

اس سے آپ انداز ہ لگا کیں کہ ملعون ہیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔

اس حدیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ ناموس

ہے۔ ناموس سے مرادفر شتہ ہے۔ یہ بات ظاہر ہوگئی کہ حضرت خدیجہ نے فرشتہ کا مہنیں دیا تھا۔ یہ ملعون ہیم رضوی کا بہتان ہے۔

## ظالم كون مظلوم كون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب سے صفحہ اسار پر لکھتا ہے کہ
'' مکہ میں جمد یا مسلمانوں پر ظلم وستم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔'
آ گے ملعون وسیم رضوی صفحہ ۲ سار پر لکھتا ہے کہ
'' حمد نے مظلوم ہوئے گانا تک گیا۔''
اور آ گے لکھتا ہے کہ

'' مسلمانوں کے ذریعے لکھی گئی تاریخ میں بھی مسلمانوں
'' مسلمانوں کے ذریعے لکھی گئی تاریخ میں بھی مسلمانوں
سے ساتھ ظلم کا ثبوت نہیں ملتا۔''

اس کے مکر وفریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے چندا حادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ، ویکھیں کہ حضور اقدس سال اللہ اور مسلمانوں پر مکہ ہیں گئناظلم وستم ڈھایا گیا تھا۔

صیح بخاری، جلد دوم، کتاب المناقب،صفحه نمبر ۳۳۷، حدیث نمبر ۱۰۳۳، میں ہے۔

'' حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی كريم سافِنُ اللهِ كَي خدمت مين حاضر ہوا، آپ خاند كعب كے سائے میں جا در کی ٹیک لگائے بیٹھے تنھے،ان دنول مشرکیین کی جانب ہے ہم پرظلم وستم ڈ ھائے جارے ہتھے۔'' منجی بخاری جلد دوم، کتاب المن قب صفحه ۲ ۲۲ ما حدیث نمبر ۱۰۱۰ میں ہے کہ '' حضرت عبدا ملندین مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که نبی کریم سالنا کیا سحدے میں تھے اور قریش کے کچھافراد آپ کے اردگر دموجود تھے کہ عقبہ بن الی معیط ایک اونٹ کی اوجھڑی لے کرآیا اوراہے آپ کی پشت مبارک پررکھ دیا۔ آپ برابر سجدے کی حالت میں رہے بیبال تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اورائے آپ کی پشت مبارک سے ہٹایا۔'' سیجیح بخاری جلد دوم، کتاب المناقب،صفحهٔ نمبر ۲۴۴ مع حدیث نمبر ۲۳۰ میں ہے کہ

'' نبی کریم سانطالیا کے علیہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن

الى معيط آيا اوراس نے آپ كى گردن ميں كيڑا ڈال كر بورى طاقت كے ساتھ گلا گھونٹمنا شروع كرديا تو حضرت ابوبكر صديق رضى الله عند آئے اور اسے پكڑ كر نبى كريم سائن آيئي بينم صديق رضى الله عند آئے اور اسے پكڑ كر نبى كريم سائن آيئي بينم سے دور كيا اور فر ، يا كي تم ايسے خص كوئل كرنا چاہتے ہوجو يہ كہتا ہے كہ مير ارب اللہ ہے "

سیرت ابن ہشام جلداول صفحہ • ۵ س پر ہے کہ

''ابن اسحاق نے کہا مشرکوں نے ان صحابیوں پرجنہوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول الند کی پیروی کرنے والوں پرظلم و ستم ڈھائے اور ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں پرحملہ کر دیا۔ انہیں قید کرتے ، مارتے ، بھو کے بیات رکھتے ، پہتی زمین پرلٹا کرتکلیفیں دیتے ، بعض تو شد ید مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے۔''

آ گے ابن مشام لکھتے ہیں کہ

'' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت میں کہ وہ بنی تجے کے ایک شخص کے پروردہ غلام میں سے شخے، ان کا نام بلال بن رباح تھا اور والدہ کا نام حمامہ، آپ بڑے پاک دل اور اسلام کی صدافت کے پیکر شخے، جب دو پہر کی گرمی بہت تیز ہوتی تو امریہ بن خلف آپ کو لے کر نکاتا اور مکہ کے پتھر یلے مقام پر

چت لٹا دیتا اورکسی کو بڑی چٹان لانے کا تھم دیتا اوروہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی۔ پھر وہ آپ سے کہتا کہ تو اس حالت میں رہے گا، یہاں تک کہ مرجائے یا پھرمحمہ ہے انکار کرے لات وعزی کی بوجا کرے۔ بلال اس حالت میں بھی احداحد(اللہ ایک ہے،اللہ ایک ہے) کہتے رہے۔'' سیرت ابن ہشام جلدا ول صفحہ ۵۲ سرمیں بیان ہے کہ ''ابن اسحاق نے کہا: بن مخز وم ،عمار بن پاسران کے باپ اوران کی مال کو لے کر نگلتے تھےاور بیسپ کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب دوپیر کے وقت گرمی خوب بڑھ جاتی تو ان لوگول کو مکہ کی گرم زمین پر تکلیفیں دیتے تنھے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ سانین پہلم جب ان کے یاں ہے گزرتے تو فر ماتے اے یاسر کے گھر والوصبر کرو، تمهارے لئے جنت کا وعدہ ہے۔''

ال کے علاوہ بہت ساری احادیث اور تاریخی واقعات مسلمانوں برظم وستم کے کتابوں میں موجود ہیں ، بطور مثال چند پیش کئے گئے۔ تا کہ ملعون وہم رضوی کا جھوٹ ثابت ہوجائے جو یہ کہتا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں پرظلم وستم نہیں ہوا۔ اتناظلم وستم ہونے کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو آقائے دوجہاں سائنڈیکیٹر نے سب کو معاف قرما دیا جب کہ کفار قریش اپنے انجام سے کانپ رہے ہے۔حضور اکرم مائنڈیکیٹر کی رحم دلی کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔

# مكروفريب

کفارقر لیش اور ابوجہل کے ظلم وستم پر پردہ ڈالتے ہوئے ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۲۹ رپر ککھتا ہے کہ

''مسلمانوں پرظلم کئے گئے اس کے بارے میں بہت سے جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں۔ سمیدنام کی عورت کو لے کر مسلمانوں پرظلم کا قصد سنایا جاتا ہے۔ ابن سعد کے حوالے سالمبہ بقی لکھتا ہے کہ ابوجہل نے سمید کی اندام نہانی کو چاتو سے زخمی کیا تھا۔ اگر شہادت کا بیدوا قعد ہوتا تو محمد کی تعریف کھنے والے ہر مصنف اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔'' مسلمان کی طرح کے اعلیٰ مکروفریب پیش کرتے ہیں۔''

ملعون وسیم رضوی بید کہنا چاہتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی بیشہادت حجونی ہے ان پرظلم نہیں ہوا تھا جب کہ ملعون وسیم رضوی ابن سعد کا حوالہ ویتا ہے کہ البیم بقی نے اسے لکھا جب اب آ بیئے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا پر دہ چاک البیم بقی نے اسے لکھا ہے۔ اب آ بیئے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا پر دہ چاک کرنے کے لئے تاریخ کی کئی کتا بول کا حوالہ چیش کرتا ہوں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النیوت جلد دوم صفحہ ۱۳۳ر میں لکھتے ہیں۔

> ''ابوجہل لعین نے عمار کی والدہ سمید کی اندام نہائی میں دشنہ مار کرشہبید کر دیا پھران کے باپ کوبھی۔ بیاسلام میں سب

ے پہلے شہید ہیں تاریخ ابن عسا کرجلد سوم ہیں ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل نے گا ایاں بکتے ہوئے حصرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ناف کے بنچے اس زور سے نیز ہ مارا کہ وہ خون ہیں است پت ہوکر گر پڑیں انہوں نے اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعز از حاصل کیا۔''

امام بن حجر عسقلانی این کتاب الاصابه فی تمییزالصی به میں، تذکرہ سمیدام عمار، میں لکھتے ہیں کہ

> "حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کوابوجہل نے نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے شہید کیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کی بیہ پہلی شہادت تھی جواستقلال اوراستقامت کے ساتھ راہ ضدامیں واقع ہوئی۔"

سیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۳۵۳ میں ہے کہ
''ابن اسحاق نے کہا: بنی مخزوم عمار بن یا سر، ن کے باپ اور
ان کی مال کو لے کر نگلتے تھے۔ بیسب کے سب اسلام کے
گھرانے والے تھے۔ جب دو پہر کے وقت گرمی بڑھ جاتی
توان لوگول کو مکہ کی گرم زمین پر تکلیفیں دیتے ،عمار کی مال کو
توان لوگول نے مار جی ڈالا۔''

قار کمین! آپنورکریں کہ بہت سارے مورضین نے اس واقعہ کا ذکر کمیا۔اس کے باوجوداس کاا نکارملعون وسیم رضوی کی جہالت اور دروغ گوئی نہیں تو اور کمیا ہے۔

#### قيدي

ملعون وہیم رضوی کا ایک اور جھوٹ ملاحظہ کریں وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۹ر پر لکھتاہے کہ

> "ایک حدیث کہتی ہے کہ جب عمر مسلمان نبیس بنا تھا تو ایک دن اس نے اپتی بہن کو قیدی بنالیا۔"

قیدی بناناسراسرجھوٹ ہے۔اس پورے واقعہ کوسیرت ابن ہشام جلداول صفحہ ۴۷۴ میں اس طرح لکھاہے کہ

'' عمر رضی اللہ عنہ جب گھر کے نزدیک آئے تو انہوں نے خیاب کی قر اُت کن کی تھی۔ جب وہ اندرآئے تو کہا کہ بیک خیاب کی قر اُت کن کی تھی۔ جب وہ اندرآئے تو کہا کہ بیک دونوں کے گنگنانے کی آ دازتھی جو میں نے سی ، بہن ، بہنوئی دونوں نے کہا تم نے پچھ بیس سنا، حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں؟ دائلہ میں نے سنا ہے اور جھے خبر بھی بینچی ہے کہ تم دونول نے گھر کے دین کی بیروی اختیار کر لی ہے۔ اس پر بہن بہنوئی نے کہ کہ مہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تم جو چاہو کرو۔ تب حضرت عمر نے بہن بہنوئی کو زدوکوب کیا اور زخمی کر دیا، جب عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتا ہے جب عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو اپنے کئے پر پچھتا ہے اور مار نے ہے دک بعد میں حضرت عمر اسلام لائے۔''

ہو۔ کیکن ملعون وہیم رضوی نے جیسے شم کھالی ہو کہ بات بات پر جھوٹ بولوں گااور مسلمانوں پر الزام لگا تا رہوں گا۔ قار کمین! حوالہ سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کوقیدی نہیں بنایا تھا۔

### غافل كون؟

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۵۸ پرلکھتا ہے کہ

''اللہ کے رسول نے بنو مصطلق پراس وقت جملہ کیا تھا جب وہ

سب غ فل تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔

رسول نے ان لوگول کو مارڈ ،لا اور جونج گئے انہیں قیدی بنالیا۔''

یہ بات بھی سراسر جھوٹ ہے۔ اب میں سیرت ابن ہشام کے حوالے سے

اس واقعہ کو پیش کرتا ہوں۔

''سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۱۳۵۸ سے بدوا قعد شروع ہوتا ہے اور صفحہ ۱۳۵۳ برختم ہوتا ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ غافل ہے ہو نوروں کو پانی پلا رہے ہے۔ حضورا قدس سال اللہ جہال قیام فرما تھے وہ ایک چشمہ تھا، جس کا نام مریسیع تھا، جو تُدید کے نواح میں ساحل کی طرف واقع ہے، وہیں تصاوم ہوا۔ ملعون وہیم رضوی کی مکاری و کھئے کہ چشمہ کا نام سنتے ہی جانوروں کو پانی بلانے کا واقعہ اپنی طرف سے جوڑ دیا اور وہ لکھتا ہے کہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ حالا نکہ وہ سب غافل تھے۔ اب مخضر واقعہ بیش کرتا ہوں۔

ائن ہشام نے ائن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے، ائن اسحاق کہتے ہیں کہ
'' رسول خدا سی آئی آئی کو خبر ملی کہ بنی مصطلق مسلمانوں کے
مقا بلے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ان کا قائد
حارث بن ابوضرار تھا اور بیام المونین حضرت جو پر بیرض
اللہ تعالی عنہا کا والد تھا۔ آپ ان کے مقابلے کے لئے نکلے
اور ایک چشمہ بنام مریسیع پر قیام فرہ یا اور بالاً خروہیں پر
تصادم ہوا اور خون ریزی ہوئی اس کے بعد اللہ تعالی نے بنو
مصطلق کو شکست وی ، ان کے پھھ آ دی مارے گئے ، باقی
مصطلق کو شکست وی ، ان کے پھھ آ دی مارے گئے ، باقی

اب ملعون وسیم رضوی جواب دے کہ جنگ کی تیاری کون کررہاتھا؟ دونوں طرف سے تصادم ہوا کہ ہیں؟؟ پھر وہ غافل کیے تصے؟ رہاان کے مالی اسبب پر قبضہ کرنا ، لوگوں کو قید کرنا ، جنگ ہیں جو فاتح ہوتا ہے وہی اس پر قبضہ کرتا ہے ، یہی جنگ کا دستور ہے ۔ اگر بنو مصطلق فاتح ہوجاتے تو کیا مسلمان لشکر پول کو پھولوں کا جنگ کا دستور ہے ۔ اگر بنو مصطلق فاتح ہوجاتے تو کیا مسلمان لشکر پول کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے؟ ملعون وہم رضوی کا مطالعہ کافی کمزور ہے ۔ ماضی بعید ، ماضی قریب اور زمانہ حال کی جنگوں کے حالات اس کو معلوم نہیں ۔ جب دولشکروں اور فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو فاتح لشکر مفتوح کشر کو قید کر لیتا ہے ۔ فاتح ملک مفتوح فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو فاتح لشکر مفتوح تھر کر لیتا ہے ۔ فاتح ملک مفتوح نے ہندوستان پر قبضہ کر کے تقریباً دوسوسال تک حکومت کی اور ہندوستانیوں پر اپنا فائد کر دیا۔

ملعون وسیم رضوی کی بکواس

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۵۸ پر لکھتا ہے کہ
''جو یر بیدایک خوبصورت عورت تھی ، محمد کے آدمیوں نے
اس کے شوہر کو آل کر دیا۔ اس کے بعد جو یر بیر کوجنسی تعلقات
کے لئے باندی بنا کر لے آیا گیا اور اسے مسلمان بنے پر
مجبور کیا گیا۔''

قار کمین! بیدملعون وسیم رضوی کی بکواس ہے۔حقیقت کو جاننے کے سئے سیرت ابن بیشام سے من وعن واقعہ تحریر کرر ہاہوں۔

سیرت ابن ہشام جلد دوم صفحہ ۵ ۳، پر ہے کہ

'' ابن ہشام نے کہا جب آپ غزوہ مصطلق سے واپس آرے شے اور ساتھ جو یربیہ بنت حارث بھی تھیں اور آپ لئنگر کے انتظام میں مصروف شے تو آپ نے جو یربیکوایک انصاری کے پاس بطور ودیعت رکھ دیا اور انہیں حفاظت سے رکھنے کا حکم دیا اور آپ مدیند آگئے اب حارث بن ابوضرار ابنی بیٹی کا فدید لے کر آیا۔ بیجب فقیق پہنچا تو اس نے ابیش تو اس ان میں سے دوانٹول پر نظر ڈالی جو فدید کے لئے لایا تھا۔ ان میں سے دوانٹول پر اسے لایلی آئی اس نے انہیں فقیق کی ایک گھائی میں جھیا دیا۔ پھر رسول القد مان فالی ہیں جیات

آیا اور کہا اے محمد! تم میری بیٹی کو لے آئے ہو، بیال کا فدیہ ہے۔رسول اللہ سائنڈ آئیل نے فر مایا اور وہ دواوٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے عقیق کی فلال گھاٹی میں چھپا دیا ہے۔ حارث میسلنے ہی بولا۔

اشهدان لا اله الاالله و انك مجمدرسول الله فوالله مأ اطلع على ذالك الآله

بین اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ہیا کہ آپ محمد اللہ کے در سول ہیں۔ خداکی قسم اس محاطے بین اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا تھا۔ پس حارث اس کے دو بین اللہ کے سواکوئی اور نہیں جانتا تھا۔ پس حارث اس کے دو بینوں اور اس کی قوم کے پھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ دونوں اونٹ آ دی بھی محمد کر منگوائے گئے اور ان کی بینی جو پر سیا والیس کردی گئیں۔ ہی اسلام لے آئیں۔ پھر رسول اللہ منابع کی اسلام لے آئیں۔ پھر رسول اللہ منابع کی ان کے والد کو بیام نکاح دیا۔ انہوں نے جو پر میدکا نکاح کردیا اور چارسودر ہم مہر مقرر ہوگیا۔''

سیرت ابن ہشام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ابن ہشام لکھتے ہیں کہ

'' حضورا قدل سنی الیا کے جو پر میکوا پنی زوجیت میں لینے سے لوگوں نے بنومصطلق کے سوقید بول کوآ زاد کر دیا جو بنو مصطلق کے سوقید بول کوآ زاد کر دیا جو بنو مصطلق کے خاندان سے تھے۔ میری نظر میں ایسی کوئی

عورت نہیں جو اپنی قوم کے لئے اتنی باعث برکت ثابت ہوئی ہولیتنی جس کی وجہ سے سوقیدی آ زاد ہو گئے ہوں۔' اب انصاف پہند فیصلہ کریں کہ ملعون وسیم رضوی جھوٹا ہے یا نہیں؟ کیا جو بریہ جبر أمسلمان بنائی گئیں؟ کیا جو بریہ کو باندی بنا کرجنسی تعلق قائم کیا گیا؟ یہ سب باتیں ملعون وسیم رضوی کی گڑھی ہوئی ہیں۔

## ملعون وسيم رضوي كا گنده ذبهن

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۲۱ مر پرلکھتا ہے کہ ''ان کوعا کشہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے میں بہت لطف آتا تھا۔''

سے بات سراسر جھوٹ ہے اس کی حقیقت اور اصلیت کچھ بھی نہیں۔ اس لئے اس نے کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں ویا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے۔ حضور اقدس سائٹ ایکٹی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے۔ حضور سائٹ ایکٹی سب اقدس سائٹ ایکٹی سب بیویاں یکس تھیں۔ اس لئے حضور سائٹ ایکٹی سب کے لئے باریاں مقرر کرتے تھے چاہے وہ کم عمر کی جوں ، یا زیادہ عمر کی ۔ آ ہے اس شبوت کے لئے حدیث بیش کرتا ہوں۔

ابوداؤ دکتاب النکاح جلد دوم ،صفحه ۴ ۴ محدیث نمبر ۳۲۷ "حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که رسول خدا سالهٔ آیکیلِم الص ف سے باریال مقرر فرمات یہے۔" ابوداؤ دجید دوم ، کتاب النکاح ،صفحہ نمبر ۱۳۱ ،حدیث نمبر ۲۸ ۳۲ میں ہے کہ ''عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرہ یا اے بھائے! رسول اللہ سل اللہ علی ہے ایک کو دوسرے پرترجے نہیں ویتے تھے۔ ہمارے پاس رہنے کی باریوں میں آپ برزوجہ کے پاس تشریف لے جاتے کیاں اسے ہاتھ نہ لگاتے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جاتے اسے ہاتھ نہ لگاتے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچ جاتے جس کی ہاری ہوتی اور رات اس کے پاس گزارتے۔''

ال حدیث سے بیٹابت ہوگیا کہ حضور صلی تنظیم کتنے انصاف بیند تھے کہ شب ہوشی ہیں بھی ہور کردی تھیں۔ کسی پر سی کوتر جے نہیں دیتے تھے۔ال سے ثابت ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کی ہات جھوٹ پر مبنی ہے۔

حجوثي باتني

ملعون وسیم رضوی کتاب کے صفحہ ۱۲ رپر ککھتا ہے کہ

''محمر کی موت کثرت مجامعت ہے ہوئی تھی۔'
معاذ اللہ سو ہار معاذ اللہ! وہ حوالہ کے طور پر ابن ہشام کاذ کر کر کتا ہے۔
ابن ہشام نے حضور اقدی سائٹ آیک ہے مرض اور وصال کاذکر ۲۰ رصفحات
پر کیا ہے لیکن کہیں بھی بید ذکر نہیں ہے کہ معاذ التد حضور سائٹ آیک ہے کا وصال کثرت مجامعت ہے ہوا۔ یہ بالکل جموث ہے۔ انصاف پیند نو دابن ہشام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جموثا ہے۔
اور دیکھیں کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جموثا ہے۔
سیرت ابن ہشام جلد دوم بصفحہ ۹۸۷ میں ہے کہ

'' حضرت عائشہ رضی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور اقدس سنی آئی ہیں کے سرکا در دبرہ گیا۔ اس وقت آپ باری باری سے اپنی ہو یوں کے پاس رہے تھے۔ باری باری سے اپنی ہو یوں کے پاس رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو بہاں تک کہ آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔ آپ نے تمام از واج مطہرات کو بادیا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ میر کے گھر میں علالت کا وقت گزاری اور از واج مطہرات نے اجازت دے دی۔''

جوبات کتاب میں نہ ہواس کا حوالہ دینا، اور اس جھوٹی بات کو کتاب اور صاحب کتاب کی طرف منسوب کرنا گئتی ہے با کی اور زیادتی ہے، جو بات ابن ہشام نے لکھی ہی نہیں ان کی طرف منسوب کرنا ہر انصاف پبند اس کو ظالمانہ حرکت اور جھوٹ قرار دےگا۔ ایبالگتا ہے کہ جھوٹ اور فریب ملعون وہیم رضوی کی فطرت میں شامل ہے۔

## پیشاب پینے والاکون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ اے پرلکھتا ہے ''وہ اونٹ کا پیشاب بھی ہیتے ہیں، کیوں کہ محمہ نے بیا۔'' ملعون وسیم رضوی جھوٹی بات کرنے میں بہت ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان پیشاب پیتے ہیں۔ یہ بات نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ہے اور نہ حدیث میں اور خدقر آن میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی حوالہ دیا۔ مسلمان تو پیشاب کونجس اور نا پاک سجھتا ہے۔ کیٹر سے پرلگ جائے تو فوراً دھوتا ہے۔ اس کودھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک قوم گائے کے پیشاب کو پوتر اور پاک سجھتی ہے، اس کو پینے کی ترغیب ویتی ہے، اس کے استعمال میں ہزار ہا فائدہ بتاتی ہے۔ میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ اگر ملعون وسیم رضوی کو عقل اور سجھ ہوگی تو وہ سجھ جائے گا کہ میں کس کی ہات کر رہا ہوں۔ پیشاب کے بارے میں کچھ ہوگی تو وہ سجھ جائے گا کہ میں کس کی ہات کر رہا ہوں۔ پیشاب کے بارے میں کچھ ہوگی تو وہ سجھ جائے گا کہ میں کس کی وہ وہ مرے مذہب کی کتا ہوں کا بھی مطابعہ کے کہ تاہوں کہ میں مطابعہ کے بارے میں کچھ ہوگئے سے پہلے ملعون وسیم رضوی کودومرے مذہب

پیشاب کے تعلق سے منواسم تی ،ادھیا ہے اا ،شلوک ۲۱۲ میں ہے کہ

'' گؤمتر ، (گائے کا پیشاب) گو بر ، دودھ ، گھی اور پی ٹی ان

سب کو ملا کر پے اور دوسرے دن اُ پاس رکھے ۔ یہ '' سنتا بین

کرچھر'' کہا جا تا ہے ، اور جب او پر کہی ہوئی چیز ول کوا یک

ایک دن میں ایک ایک چیز کو بھوجن کرے اور ساتویں دن

اُ پاس کرے یہ ''سہاسانت پن چھر'' کہا جا تا ہے۔'

اب خود ملعون و یم رضوی بتائے کہ کس فد جب میں پیشاب پینا درست ہے

محصتو حیرت اس بات پر ہے کہ وہ کہتا ہے معاذ اللہ '' محمد نے بیا۔' افسوں

صد افسوں اس کی بہتان تر اش پر کہیں سے کوئی شبوت نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور اقدیں سائنڈی پیٹر ہے ہے مواذ اللہ حضور اقدیں سائنڈی پر بیا ہو ، یہ سرامر جھوٹ ہے ۔ حدیث سے پہنہ چاتا ہے کہ اقدین مرتبہ حضور اقدیں سائنڈی پیٹر نے بطور علائ کی کھولوگوں کے لئے کہا۔

ایک مرتبہ حضور اقدیں سائنڈی پیٹر نے بطور علائ کی کھولوگوں کے لئے کہا۔

تسيح بخاري علدسوم، كمّاب الصب صفحه ۲۵۲، حديث نمبر ۲۳۲، '' قمّا دہ نے حضرت انس رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کی کہ پکھے لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی کریم سائن الیا ہے انہیں تھم دیا کہ اس چرواہے کے پاس جیے جائیں جوآپ نے اونٹوں کے لئے مقرر فرمایا ہے، وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، وہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیتے رہے، یہال تک کہوہ تندرست ہو گئے ۔'' یہ واقعہ میرت ابن ہشام جید دوم صفحہ ۸۶ کے پربھی درج ہے ملعون وسيم رضوي بيه بتائے كەحضور اكرم صلى تفاييلم پر پيشاب يينے كا الزام حجوٹ ہے کہ بیں؟ ہر انصاف پہندانسان کے گا کہ بیرجھوٹ ہے۔ملعون وسیم رضوی مرتے دم تک کوئی ایس حدیث نہیں دکھا سکتا ،اور ندالی کوئی تاریخی کتاب ہی دکھا سکتا کہ جس میں حضور صابعتا ہے بیشاب یہنے کا ذکر ہو۔

# ملعون وسيم رضوي كي نگاه ميں گا ندهي جي احمق

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ اے پرلکھتا ہے کہ
'' مہاتما گاندھی نے اپنی بیوی سے شادی کی ، جب دونوں
بی دس سال کے تھے۔ اس شادی کا مقصد ایک دوسر سے
کے ساتھ بڑھنا، میل ملاپ رکھنا، ایک خاص رشنوں میں
بندھنا تھا۔ بیایک بڑا نا احمقانہ عقیدہ تھا۔''

ملعون وسیم رضوی مید کہنا چاہتا ہے کہ مہاتما گاندھی نے دس سال کی عمر میں شادی کرکے احتقانہ عقیدہ پر عمل شادی کرکے احتقانہ عقیدہ پر عمل کیا اور سے بات ظاہر ہے کہ جواحتقانہ عقیدہ پر عمل کرے گا وہ احتق اور بے وقوف ہوگا۔ گاندھی جی کے ماں باپ اور ساس سسراس احتقانہ عقید سے پر راضی ہوئے۔ کیا وہ بھی بے وقوف اور احتق ہے؟ ملعون وسیم رضوی کے مطابق وہ احتق ہے۔

ڈ اکٹر محمد احد نعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم صفحہ ۴۴ ۴۵ پرمنواسمرتی کے حوالے ہے لکھتے ہیں کہ

"آ ٹھ سال کی لڑک کی شادی سب سے بہتر ہے۔ دس سال سے پہتر ہے۔ دس سال سے پہلے لڑک کی شادی نہ کرنے والے ماں باپ اور بھائی رک بیں جاتے ہیں۔"

ملعون وسیم رضوی خود بتائے کہ منواسمرتی میں جولکھا ہے اس پرعقیدہ رکھنے والا احمق اور بے وقوف ہے یانہیں؟ اس پرتفصیلی گفتگوا ور دیگر مذاہب کے حوالے انشاء اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی بحث میں پیش کروں گا۔

## برصورت كون؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۹ پرلکھتا ہے کہ ''صدیت کے مطابق محمد دیکھنے میں بدصورت ہنے۔'' معاذ اللہ ثم معاذ اللہ! اس سے بڑا جھوٹا شاید ہی کوئی ہوگا۔ حدیث کی بات کرتا ہے مگر حوالہ نہیں ویتا۔اس لئے کہ حدیث میں ایسا ہے ہی نہیں ۔حضور ا قدس سالی نواید کینے خوبصورت حسین وجمیل خصے اس پرسینکڑوں احادیث بیش کی جاسکتی ہیں۔ بطور خبوت چندا حادیث پیش کرتا ہوں تا کے معون وسیم رضوی کا جموٹ ثابت ہوجائے۔

صحیح بخاری جلد دوم کتاب الانبیا ،صفحہ اسم سا،حدیث نمبر ۱۳۷، میں اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم سالٹہ آپیلی میانہ قد شھے۔ میں نے آپ کوسرخ کھلے میں ملبوں ویکھا اور ہرگز کسی کو آپ سے زیادہ حسین وجیل میں دیکھا۔"

بخاری شریف جلدووم بصفحہ ا ۳۳ محدیث نمبر ۲۴ کے، کتاب الا نبیاء،
'' حضرت براء رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا کہ حضور اقد س
سال فالیا کے چمرۂ انور کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ آپ نے
فرمایا نہیں، بمکہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔'

جامع ترمذی جددوم ،ابواب المن قب صفحہ ۱۸۳/ ۱۸۳ حدیث نمبر ۱۵۸۲ مندی مند کا دروایت ہے کہ میں اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم سائٹ آیا ہے نہ یا دہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی ، گویا آپ کے چرے پرسورج تیرر ہا ہو۔'' عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت لکھتے ہیں کہ واحسن منك لھہ ترقط عینی واحسن منك لھہ ترقط عینی واجہل منك لھہ تلوقط عینی واجہل منك لھہ تلوقط عینی

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے کمی کو جنا ہی نہیں۔

اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ مذکورہ بالا احادیث سے بیر ثابت ہوتا ہے یا مہیں کہ میرے نے اس میں خور فیصلہ کریں کہ مذکورہ بالا احادیث سے اور ملعون وسیم رضوی مہیں کہ میرے نبی کریم سائٹ آپیر نہا بہت حسین وجمیل منصے اور ملعون وسیم رضوی نہایت ہی ذلیل اور جموٹا ہے۔

## بهتان تراشى

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۹ رپر لکھتاہے۔ ''جس نے تصویر کشی کی مجمد نے اسے ملک بدر کردیا۔' یہ بات بھی جھوٹ پر بنی ہے۔

سیرت ابن اسحاق ، سیرت ابن ہشام ، سیح بخاری ، سیح مسلم وغیرہ میں کہیں نہیں نہیں نکھا ہے کہ حضورا قدس سال الیا ہے۔
ملعون وسیم رضوی کا بدالزام جھوٹ پر مبنی ہے۔تصویر شی کے تعلق سے بیارے آقا مائن الیا ہے ۔ صفویر کشی کے تعلق سے بیارے آقا مائن الیا ہے ،حدیث ملاحظہ کریں۔

سیح بخاری جلدسوم ،صفحہ ۳۳۳، کتاب اللباس ،حدیث نمبر ۴۰،۰ '' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سال تقلیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جوشخص دنیا میں تصویر بنائے گا۔ قیامت کے روز اسے مجبور کیا جائے گا کہ اس میں جان ڈالے کیکن وہ نہیں ڈال سکے گا۔'' تصویرکشی کے تعلق سے ایک اور حدیث ملاحظ فرمائیں۔
صحیح بخاری جلد سوم بصفحہ ۱۳۳۲ء کتاب اللباس ،حدیث نمبر ۱۹۹۸۔
'' حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ فرمایک جانب صحن میں پر وہ لئک رہا تھا،حضورا قدس مل النہ آئے کہ اس سے فرمایا کہ اسے ہٹا دو کیوں کہ اس پردے کی تصویریں نماز میں میرے سامنے ہوتی ہیں۔''

ال کے علاوہ بہت سری احادیث تصویر کشی کی ممانعت پر ملتی ہیں لیکن کوئی ایک حدیث تہیں ملتی کہ مسلوم اللہ اللہ مالی حدیث تہیں ملتی کہ حضور علیہ الصلوم نے تصویر کشی کرنے والے کو ملک بدر کہا ہو۔ میں معتون وہیم رضوی کی بہت ان تر اشی ہے۔

## بنوں کو کیوں توڑا؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کماب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے: '' فتح کمہ کے بعد محمد نے کعبہ میں بتوں کو کیوں توڑا؟''

بہتو میں بعد میں جواب دول گا کہ بتول کو کیول تو ڈا۔ میں ملعون وہیم رضوی سے پوچھوا ہول کہ سب سے بہلے عمر و بن لی سے پوچھو کہ ملک شام سے لاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تغییر کردہ خانہ کعبہ میں ہزاروں سمال کے بعد بت کیول رکھا؟ کیا ملعون وہیم رضوی کے پاس اس کا جواب ہے؟ خانہ کعبہ کی تغمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ

فرمائی ۔ تعمیر کعبہ کے تعلق سے ایک حدیث ملاحظ فرمائیں۔
صحیح بخاری ، جلداول ، صفحہ اوم کتاب المناسک ہیں ہے۔
'' حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعالیٰ عنہا روایت کرتی
ہیں: رسول اللہ سائٹ ایلے نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ
جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو کعبہ کواز سرنو تعمیر کرنے ہیں جو
حصدالگ کیا گیا ہے اس کواس ہیں شامل کرنے کو کہتا اوراس
کی کری زمین کے برابر کردیتا، اس میں ایک وروازہ پورب
جانب اور ایک بجیم جانب بنواتا اور اس کی بنیاد ابرائیمی

ال حدیث سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کی تغمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ایک اور حدیث ملاحظہ فر مائیں۔

سیحے بخاری جلداول بصفحہ • ۵۹، کتاب المناسک، حدیث نمبر ۱۳۸۲ '' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم سی تقریبے نے انہیں فرہ یا: تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری قوم نے جب تعمیر کعبہ کی تو بنیاد ابرا نہیں سے اسے چھوٹا کردیا۔''

قرآن بھی ال بات پرشاہدے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم عدیدالسلام نے کی۔سورہ نمبر ۴۰۲ یت نمبر ۱۳۷،

"اور جب ابراہیم نے اس کی بنیادیں اُٹھائیں اور اساعیل

نے کہاا ہے ہمارے رب! توہم ہے قبول فرما۔'' قرآن واحادیث ہے بہتو ثابت ہوگیا کہ خانہ کعبہ کی تغییر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ،اس کے ہزاروں سال بعد قبیلہ خزاعہ کے سردارعمرو بن لحی نے ملک شام ہے ایک بت لاکر خانہ کعبہ میں نصب کردیا۔

سيرت ابن ۾شام جلداول ۽ صفحہ ٨٠١ء

''ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے محمد سے بیان کیا کہ عمر و بن لحی ملک شام گیا اور سرز مین بلقاء پہنچا، انہوں نے وہاں و یکھا کہ لوگ بتول کی پوجا کرتے ہیں۔ عمر و بن لحی فیاں دیکھا کہ لوگ بتول کی پوجا کرتے ہیں۔ عمر و بن لحی نے ان سے کہا کیا تم ان میں سے کوئی بت مجھے نہ دو گے؟ انہوں نے ایک بنت و ہے ویا، جے بیل کہا جاتا ہے اور وہ کہ لاکر خانہ کعیہ میں نصب کر ویا''

اب میں جواب دیتا ہول کہ حضورا قدس صالت اللہ نے فتح مکہ کے دن بتوں کو کیوں تو ژا؟

نی کریم سی تفایید مخترت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں ہے ہیں۔
سیرت ابن ہشام ، جلداول ، صفحہ اسامیں ہے کہ
''ابو محمد عبد الملک بن ہشام النحوی نے کہا کہ بیا کتاب رسول
اللہ صلی تعلیم کی سیرت طبیع میں ہے آپ کا نسب بیہ ہے''
''(۱) محمد صلی تعلیم کی سیرت طبیع میں ہے آپ کا نسب بیہ ہے''
''(۱) محمد صلی تعلیم (۲) بن عبد اللہ (۳) بن عبد المطلب
(۲) بن عبد المعالم (۵) بن عبد مناف (۲) بن قصی (۷) بن

کلاب (۸) بن مره (۹) بن کعب (۱۰) بن غالب (۱۱) بن الله (۱۳) بن الله (۱۵) بن فرزید (۱۵) بن مدرکه (۱۸) بن الله الله (۱۹) بن معفر (۲۲) بن مزار (۲۱) بن معفر (۲۲) بن مود (۲۳) بن عد نان (۲۳) بن او (۲۳) بن مقوم (۲۵) بن ناحور (۲۲) بن تیم رح (۲۷) بن یعم ب (۲۸) بن یشجب الله (۲۲) بن تیم رح (۲۷) بن یعم ب (۲۸) بن یشجب (۲۹) بن نابت (۳۰) بن الله الله بن ایرانیم ک

نسب نامہ سے ثابت ہوگیا کہ حضور اقدی سائنگائیا ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولا د سے ہیں۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم عدیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے تو خانہ کعبہ حضورا کرم سائنگائیا ہے یاپ کا بنایا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک رکھا تھا تو حضور سائنگائیا ہے نے بھی اپنے علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک رکھا تھا تو حضور سائنگائیا ہے نے بھی اپنے باپ کے گھرکو بتوں سے پاک کردیا۔ اس میں کون ی تعجب کی بات ہے!

ملعون وہیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳ اس پر کھتا ہے کہ معودی عرب میں مندر یا گرجا گھر بنانے کی اجازت کے بیار نہیں ؟''

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہر ملک و ریاست کا الگ الگ الگ دستورہوتا ہے۔کیاملعون وسیم رضوی جواب دے گا کہ ہندوستان ہیں گائے کا ذبیحہ کیول منع ہے؟ بہت ہے ایسے غیرمسلم مما لک ہیں جہاں گائے کے ذبیحہ پر پابندی نہیں ،کیاملعون وسیم رضوی کے پاس اس کا جواب ہے؟

### كيا بحية سان سے شيكے گا؟

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ اسلا پر لکھتاہے۔ ''مانع حمل کیوں حرام ہے؟''

ملعون و بیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ مانع حمل اس لئے حرام ہے کہ جب بجیہ بیدا ہوگا تو ملک کی خدمت کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر بن کرمر یعنوں کا علاج کرے گاتو کوئی نے بن کرمیزائیل بنائے تو کوئی نوجی بن کرمیزائیل بنائے گاتو کوئی فوجی بن کرمیزائیل بنائے گاتو کوئی فوجی بن کرملک کی مرحدول کی حفاظت کرے گا اور پڑوی مخالف کا ڈٹ کرمقا بلہ کرے گا۔ اگر مانع حمل پڑھل کرلیا جائے تو کیا بچی آسان سے شکے گا؟ پھر ملک کی سرحدول کی حفاظت کون کرے گا؟ ملعون و بیم رضوی کی سوچ و ہاں تک پہنچ ملک کی سرحدول کی حفاظت کون کرے گا؟ ملعون و بیم رضوی کی سوچ و ہاں تک پہنچ ملک کی سرحدول کی حفاظت کون کرے گا؟ ملعون و بیم رضوی کی سوچ و ہاں تک پہنچ

0000000

# "اب جھوٹ سے پردہ اُٹھتا ہے"

قار کین! پچھلے صفحات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹوں کے سروار ملعون وسیم رضوی نے جھوٹی اور من گھڑت باتیں اسلام، مسلمان اور حضور اقد س ملعون وسیم رضوی نے جھوٹی اور من گھڑت باتیں اسلام، مسلمان اور حضور اقد س افرائی ہے کہ طرف منسوب کر دی ہیں۔ اب میں ان جھوٹی باتوں سے پر دہ اُٹھا تا ہوں۔ جہال اس نے حدیث کا حوالہ دیا آپ ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح اس نے حدیث میں خیانت کی ہے اور اپنی طرف سے گھٹا یا اور ہڑھا یا ہے۔ پہلے اس کے حدیث میں خیانت کی ہے اور اپنی طرف سے گھٹا یا اور ہڑھا یا ہے۔ پہلے اس کی محصی ہوئی حدیث بھر اصل حدیث اس کے بعد اس کی وضاحت اور محاسبہ پیش کی مکھی ہوئی حدیث بھر اصل حدیث اس کے بعد اس کی وضاحت اور محاسبہ پیش کروں گا تا کہ جھوٹ سے پر دہ اُٹھ جائے ، اب ملاحظہ کریں۔

#### آسان وزمین کافرق

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۱۲۳ رپر سیجی بخاری جلدے ، باب نمبر ۱۲، حدیث نمبر ۴ ۱۳ کے حوالے سے لکھتا ہے :

''عائشہ نے کہا جس وقت اللہ نے رسول کو اُٹھایا ان کا سر میری گردن کے پاس تھا، وہ مجھے چوم رہے ہے ان کا تھوک میرے تھو، ان کا موت کے لئے تھوک میرے تھوک سے ل رہا تھا، ان کی موت کے لئے بیل خود کو ذ مددار مانتی ہوں، اس وقت میری جوانی تھی، میں ناوان تھی، میں نی کو پُر جوش کرنا چاہتی تھی اور کھیل میں ان کا تخاون کرنا چاہتی تھی اور کھیل میں ان کا تخاون کرنا چاہتی تھی اور کھیل میں ان کا تخاون کرنا چاہتی تھی کو پُر جوش کرنا چاہتی تھی اور کھیل میں ان کا تخاون کرنا چاہتی تھی کی بنیاد پر مجھے معلوم تخاون کرنا چاہتی تھی کی بنیاد پر مجھے معلوم

نہیں تھا کہ جب کوئی بوڑھا اور بیار آ دمی کسی ایک جوان
عورت کے ساتھ متعدد بار کرتا ہے تو اس کے کیا برے
اثرات ہو سکتے ہیں، ورنہ میں ان کوروک دیتی۔ میں نے
اسے جنسی خواہش کے پر لطف کھات پر ان کورو کنا مناسب
نہیں سمجھا۔ میں دیکھتی رہی وہ میرے سنے پرلڑھک گئے۔
عاکشہ نے کہا کہ وصال کے وقت نمی نے کلم نہیں پڑھا تھا
کیول کہاس وقت ان کی زبان میرے منہ میں تھی۔'
ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ خوداس کے حوالے سے ملاحظہ سیجئے۔
ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ خوداس کے حوالے سے ملاحظہ سیجئے۔
وہ اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳۲ پر ای حوالے سے کلھتا ہے: وہی شیخ بخاری، وہی جلد نمبر ۱۳ وہی باب نمبر ۱۳ وہی حدیث نمبر ۱۳ میں الیکن حدیث برگئی وہ کلھتا ہے:

''عائشہ نے کہا اس دن رسول کے ساتھ سونے کی میری باری تھی، رسول میرے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اُٹھالیہ۔ مرتے وقت ان کا سرمیری دونوں چھا تیوں کے درمیان تھا، ان کا تھوک میرے تھوک سے مل کر میری گردن سے بہدر ہا تھا۔''

دونوں حدیث میں آسان زمین کا فرق ہے کیکن ملعون وسیم رضوی کے حوالے کے مطابق دونوں حدیث ایک ہی ہیں جو کہ غلط بات ہے۔اب دونوں حدیث کا فرق ملاحظہ بیجئے۔ پہلی حدیث میں ہے کہ ان کا سرمیری گردن کے پاس تھا۔ جب کہ دوسری
حدیث میں لکھتا ہے ان کا سرمیر ہے دونوں چھا تیوں کے درمیان تھا۔ پہلی
حدیث میں لکھ رہا ہے ان کا تھوک میرے تھوک ہے لی رہا تھا۔ دوسری حدیث
میں لکھتا ہے ان کا تھوک میرے تھوک سے ل کرگر دن سے بہدر ہاتھا۔
میں لکھتا ہے ان کا تھوک میرے تھوک سے ل کرگر دن سے بہدر ہاتھا۔
میں این طرف سے جوڑ دی ہیں۔ اب
میں آپ کے سامنے تھے بخاری کی حدیث میں اپنی طرف سے جوڑ دی ہیں۔ اب
میں آپ کے سامنے تھے بخاری کی وہ اصل حدیث عمر اب عبارت اور ترجمہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے اور ترجمہ کے ساتھ

تشخیح بخاری جید دوم ، کتاب المغازی ،صفحه \* • 4 ، حدیث ا ۵ ۵ ا

حَدَّثِنِي هُعَنَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بَنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَيِ مُلَيْكَةً أَنَّ أَبَا عَبْرٍ وَ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً كَانَتُ تَقُولَ ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَة أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَة كَانَتُ تَقُولَ وَنَ مِنَ يَعْمِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِي وَيُنِي مَوْيَةِ مِي وَيَنْ سَخْرِى وَنَغِرِى وَأَنْ مَسْلَم تُوفِي وَيُونَ سَخْرِى وَنَغِرى وَأَنَّ مِسَلِّم تُوفِي وَيَنِي مِي وَيَنِي مِولَ اللَّه عَبْدُ اللَّه جَمْعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَى عَبْدُ اللَّه حَمْع بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَى عَبْدُ اللَّه حَمْع بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَى عَبْدُ اللَّه حَمْع بَيْنَ وَبِيقِ السِّواكُ وَأَنَا مُسْتِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَبْدُ اللَّه عَلَى وَيِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَى عَبْدُ اللَّه عَلَى وَبِيقِهِ وَمُنْ اللَّه وَعَرَفُتُ أَنَّهُ يُعِبُّ اللَّهُ عَلَى وَيَتِيهِ السِّواكُ وَأَنَا مُسْتِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى اللَّه الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالَ اللَّه عَلَى الْمَالُه عَلَى الْمَالُهُ عَلَى الْمَالُه عَلَى الْمَالُ اللَّه عَلَى الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُ اللَّه عَلَى الْمَالُ اللَّه عَلَى الْمَالُ اللَّه الْمَالُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه عَلَى الْمَالُ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّه الْمَالَ الْمَالُ اللَّه الْمَالُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُ اللَّه الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُ اللَّه الْمُلْكُ عَلَى الْمَلْكُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالِمُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمَالِمُ اللَّه الْمَالِمُ اللَّه الْمَالُولُ اللَّه الْمِلْكُولُ اللَّه الْم

فَيَهْسَحُ جِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَّرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَةً فَجَعَلَ يَقُولَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ ''ترجمہ: ابوعمرو ذکوان، (حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام ) نے ابن الی ملیکہ کوخبر دی کدحضرت ع اکشه صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے مجھ پر انعامات ہے ایک ہیا بھی ہے کہ رسول القد صالاتی کیا وصال میرے تھمر میں میری باری کے دن اوراس حالت میں ہوا کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔علاوہ ازیں آپ

کے وصال سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لعاب دہن کو ملا دیا ہوا یوں کہ حضرت عبدالرحمن میرے یاس آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں رسول مسواک کی طرف دیکھرہے ہیں تو میں نے جان لیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی کہ کیا میں اے آ بے کے لئے لوں؟ آ ب نے سرمبارک سے ہاں کا اشار ہ فر مایا ، میں نے مسواک لی توسخت معلوم ہوئی ، پھر میں عرض گزار ہوئی کہ کیا میں اسے آپ کے لئے زم كردول؟ آب نے اثبات میں سر میارك سے اشارہ

فرمایا۔ پس میں نے اسے چبا کر فرم کر ویا اور آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنا دست مبارک پانی میں ڈال کراسے اپنے چبرے پر پھیر لیتے ہے اور فرماتے لا الله الا الله ان للموت سکرات بے شک موت تکلیف سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ او پر اُٹھا یا اور کہنے گے فی الوفیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ انور کہنے گے فی الوفیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ نے وصال فرما یا اور آپ کا دست مبارک نیچ آگیا۔'' وومری حدیث ملاحظ فرمائیں:

تَحَيَّ ابْغَارِي طِلدُومِ مِسْفُدُ وَ ٤٠٠ مَنَا بِالْمَعَادُي حَدِيثُ مُمِ الْكَادُ عَلَيْ الْمَعَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيَّانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُلَيَّانُ بُنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِى حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَمَا غَبًا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى عَنْهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعْرِي عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعْرِي عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعْرِي فَعَلَى اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعْرِي فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَعْرِي وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُ بِهِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِلَهُ عَنْهُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِهُ أَعْطِنِي وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي وَسَلَّمَ وَقَالَتُ لَهُ أَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدْتُ لَهُ أَعْطِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدْتُ لَهُ أَعْطِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدْتُ لَهُ أَعْفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُدْتُ لَهُ أَعْفِي

هَذَا السِّوَاكَ يَاعَبُكَ الرَّحْسَ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضِهْتُهُ ثُمَّ مَضَغُتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَنْدِي.

'' ترجمہ: ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ مجھے حضرت عا کشہ اینے مرض وصال میں فرمایا کرتے تھے،کل میں کس گھر میں ہوں گا؟ میں کل کس کے باس ہوں گا؟ حضور اقدس سالیتی یام حضرت عا کشد کی باری کا انتظار فر ماتے ہے تو آپ کی از واج مطہرات نے اجازت دے دی ، آپ جس کے یاس جا ہیں رہیں۔آ ب وصال تک حضرت عا نشہ کے گھر رہے حضرت عا نشہ فر ماتی ہیں: جس روز آپ کا وصال ہوا و یسے بھی وہ میری ہی باری کا دن تھا تو آپ کا سرمبارک میرے گلے اور ہینے ہے لگا ہوا تھا ،اس وقت اللہ تعالیٰ نے آ ہے۔ کے اور میرے لعاب دہن کو ایک جگہ ملا دیا، وہ اس طرح کہ حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر آئے اور ان کے بیاس مسواک تھی ، رسول خدا ماہۃ الیہ ہم اس کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہاا ہے عبدالرحمن! بیمسواک مجھے دیے دو، انہوں نے مجھے دے دی تو میں نے چبا کر نرم کر کے رسول خدا سال خالیہ کو دے دی۔ آپ نے مسواک کی ، آپ اس وقت میرے سنے ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔''

ان دونوں حدیثوں کے علاوہ اور بھی کئی احادیث تھی جو بخاری میں حضور کے وصال کے تعلق سے موجود ہیں لیکن کسی بھی حدیث میں وہ واہیات اور بکواس نہیں جو ملعون وہیم رضوی نے کی ہے اور اپنی طرف سے من مانی با تمیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ صاف تھر ہے اور اپنچھ وا تعات کو بھی جنسیات اور سیکس کا مربی مسالہ لگا دی ہیں۔ صاف تھر سے اور اپنچھ وا تعات کو بھی جنسیات اور سیکس کا مربی مسالہ لگا کر چیش کر پیش کرنے میں ملعون وہیم کی مہارت سے ایسا لگتا ہے جیسے اس نے سیکس کا کورس کیا ہو۔ ایک بہترین اور صاف تھری حدیث میں وہ کس طرح سیکس آ میز کورس کیا ہو۔ ایک بہترین اور صاف تھری حدیث میں وہ کس طرح سیکس آ میز الفاظ این طرف سے ملاتا ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ شاید ایسا جھوٹا قیامت تک پیدا نہ ہو۔ اس کے الفاظ کے گئے ہیں۔

''وہ مجھے چوم رہے ہے۔''
''اس دفت میری جوائی تھی۔''
''میں نی کو پُر جوش کرنا چاہتی تھی۔''
''کھیل میں ان کا تعاون کرنا چاہتی تھی۔''
''جب کوئی بوڑ ھااور بیارآ دمی کسی ایک جوان عورت کے ساتھ متعدد بارکرتا ہے اس کے کیابر سے اثر ات ہو سکتے ہیں۔''
''میں نے اسے جنسی خواہش کے پُر لطف کمحات پر ان کو روکنا مناسب نہیں سمجھا۔''
''وصال کے دفت نبی نے کلم نہیں پڑ ھا۔''
''اس دفت ان کی زبان میر سے تھوک سے مل کر میری گردن سے ''ان کا تھوک میر سے تھوک سے مل کر میری گردن سے

بهدد باتفا-''

''ان کاسرمیری دونوں چھاتیوں کے درمیان تھا۔'' بیے جیں وہ سب بکواس جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی جملہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ عربی کامتن جو میں نے حوالہ میں پیش کیا ہےاس کا ایک ایک فظ پڑھئے ،اس میں سے کوئی جملہ نہیں ملے گا۔وہ لکھتا ہے ''ان کا سرمیری دونوں چھاتیوں کے درمیان تھا۔''

بین سعوی و نعری ایک جگہ ہے مستند الی صدری ایک جگہ ہے حاقتنی و ذاقتنی بہنے جملہ کا معنی ہوتا ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان، دوسرے جملہ کا معنی ہوتا ہے میرے گلے اور سینے کے درمیان، دوسرے جملہ کا معنی ہوتا ہے میرے سینے سے ٹیکالگائے شعے۔ تیسرے جملہ کا معنی ہوتا ہے میرک جنسلی اور ٹھوڑی سے لگا ہوا تھا۔ اب ملعون وسیم رضوی بتائے کہ دونوں چھو تیول کے درمیان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟

چھاتی کوعر بی میں شامی کہتے ہیں اور دو چھاتیوں کو شاریین کہتے ہیں۔
پوری حدیث کا ایک ایک لفظ دیکھئے ، کہیں بھی آپ کولفظ ہین شاریین نہیں
سے گا ملعون وسیم رضوی تو ہر بات کوسیس کی طرف لیجا نا چاہتا ہے ، اسی لئے اس
نے بین سعوی و نعوی کا ترجمہ میری دونوں چھاتیوں کے درمیان کر دیا۔
جھوٹا ملعون وسیم لکھتا ہے کہ

''عائشہ نے کہا کہ وصال کے وقت نبی نے کلمہ نبیں پڑھاتھا۔'' عربی متن کو ملاحظ فر ما تمیں اس میں لکھا ہے اس کی حقیقت جانے کے لئے عربی کامنن ملاحظہ سیجئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں و خالط دیقہ و دیقی۔اب آپ بتا تیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تھوک میری گردن سے بہدرہا تھا۔ملعون وسیم رضوی ثابت کرے کو ایس کے سامنے رضوی ثابت کرے کا !!اصل حدیث کامتن آپ کے سامنے میں نے رکھا خودانھا ف کریں کہ کیا تھا۔

ملعون وسيم رضوى شيخ بخارى كى حديث ميں ايك جمله اور تصيم تا ہے كه آخرى وفت ان كى زبان مير ہے منه ميں تقى مسيح بخارى كے الفاظ ملاحظة فرمائيں۔ ثعر نصب يدن فجعل يقول فى الرفيق الاعلىٰ حتى قبض ومألت يدن ا " پھر آپ نے ہاتھ او پر اُٹھایا اور کہنے گے فی الرفیق الاعلیٰ یہاں تک کہ آپ نے وصال فر مایا اور آپ کا دست میارک شیج آگیا۔''

ملعون و میم رضوی کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ حضور سی این آب کی زبان حضرت عائشہ کے منہ میں نہیں تھی کیوں کہ آپ اپنا ہاتھ اُٹھا کرا ہے دب کی بارگاہ میں کہہ دہ ہے تھے فی الرفیق الاعلیٰ۔

## حجوثے پراللد کی لعنت

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب صفحہ ۷۰۱ر پرلکھتا ہے کہ ''محمرعیاشی کے دوران نشہ کا بھی استعال کرتے ہتھے۔''

معاذ الله سوبار معاذ الله! الله بات كوثابت كرنے كے لئے جھوٹے اور من گھڑت جملے ملا كرمچى بخارى كى حديث لكھتا ہے۔ پہلے آپ اس كى جھوٹى حديث كو ملاحظہ كريں پھر ميں اصل حديث كاعر في متن پيش كر كے اس كامحاسبه كرتا ہوں۔ صفحہ ۲۰۱۱ء ير لكھتا ہے:

''عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ عائشہ نے کہا، رسول جمش کی بیٹی زینب (محمد کے منہ بولے بیٹے زید کی بیوی) کے گھر حجیب کرشہد پینے کے بہائے ''مغافیر''نام کی بیوی) کے گھر حجیب کرشہد پینے کے بہائے ''مغافیر''نام کی ایک بد بودار شراب پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے اس کی تفیش کی ترکیب بنائی، اگر وہ شراب بیٹیں گے تواس کی

بوسونگھنے سے پینہ چل جائے گا، بعد میں بہی بات سی نگل۔ پر رسول بولے نشم کھا تا ہوں کہ اب ایسانہیں کروں گااورتم بھی وعدہ کروکہ بیہ بات کسی کونبیں کہوگی۔' اب آ ہے حدیث کا عربی متن ملاحظہ کریں، صیح بخاری جلد سوم صفحہ ۱۲۰، کتاب الطلاق، حدیث نمبر ۲۳۸۔

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بُنُ هُحَةًدِ بُنِ صَبَّاجٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرِّنِجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَتِ بِنْتِ كِخْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلَ إِنِّي أَجِلُ مِنْكَ رِيحٌ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَلَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَزَيْنَتِ بِنْتِ بَخْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُعَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ سورة التحريم آية 4/1 لِعَائِشَةً وَحَفُصَةً وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ سورة التحريم آية 3 لِقَوْلِهِ بَلْشَرِ بْتُ عَسَلًا.

ترجمه: " حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها قرما تى بين كه نى كريم مالىتاليكيم كامعمول نفا كه آپ حضرت زينب بنت

جحش کے بیاس تھبرتے اور شہدیبا کرتے ہے۔ چنانچہ میں نے اور حفصہ نے یا ہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے یاس نبی کریم سال این و ہاں سے تشریف لائمیں تو وہ کیے کہ آپ کے دبن مبارک سے مغافیر کی بوآتی ہے، کیا آپ نے مغافیرکھایا ہے؟ پی ہم میں سے ایک کے یاس حضور تشریف لائے تواس نے ایب ہی کہا، آپ نے فر مایا: ایسانہیں ہے بلکہ میں نے زینب بنت جحش کے باس سے شہد پیا ہے اور آئندہ نْبِيل پيووُل كا-توبيآية كريمه عِلاَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِحَد تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ ٢ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ تَكْ نَازَلَ مُولِّي. ترجمہ: اے نبی تم اسے حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمهارے لئے حلال کمیا ہے۔۔۔۔۔ یات تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ عَك - ترجمه: الروه دونول الله كي طرف رجوع کریں ۔۔۔۔ بیعا کشداورحفصہ رضی ابتد تعالی عثبما كي طرف خطاب ہے۔ وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَى بَغْضِ أَزْوَاجِهِ---ال حديث مع مفهوم يهي نكلتا ب كدمي ني مغافیز بین کھایا بلکہ شہد پیاہے۔

قارئین! آپنے اصل حدیث ملاحظہ فرمائی، آپ اس حدیث کے متن کو ہار بار پڑھئے اور ملعون وسیم رضوی کی بکواس سے موازنہ کیجئے۔اب میں اس کا جھوٹ شارکرا تا ہوں۔

مجوث نمبرا:

"حچپ کرشہد چینے کے بہانے مغافیر پینے تھے۔"

جھوٹ تمبر ۲:

" رسول بولے تشم کھا تا ہوں۔"

حجوث تمبر ۱۳:

''تم وعده کرویه بات کسی کوبیس کهوگ \_''

آپ نے بوری حدیث کو پڑھا کیا حضورا قدس سالیٹی آیا ہے جھپ کر گئے ہے؟ بلکہ آپ کامعمول تھا آپ شہد پینے جہتے ہے۔ پوری حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ رسول نے قشم کھائی ہو، پوری حدیث میں کہیں رنہیں ہے کہتم وعدہ کرویہ بات کسی کو نہیں کہوگی، بیسب سمراسر جھوٹ اور ملعون وسیم رضوی کی رسول دشمنی ہے۔

اب آئے ملعون وہ میم رضوی کے جھوٹوں سے پردہ اُٹھ تے ہیں وہ اتنا بڑا نا دان اور جال ہےا سے بیتہ ہی نہیں کہ مغافیر کیا ہے؟

وہ کھانے کی چیز ہے یا بینے کی؟

وه حرام ہے کہ حلال؟

وه نشدآ ورہے کہیں؟

وہ کہتا ہے ''مغافیرا یک بد بودارشراب ہے۔''

ارے جاہل! وہ شراب جہیں ہے اور نہ اس سے نشہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ

ینے کی چیز ہے۔

کی کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جومنع تونہیں ہے اور نہ ہی اس سے نشہ ہوتا ہے گئی کے اور نہ ہی اس سے نشہ ہوتا ہے لیکن اس میں بُوا تی ہے، جیسے ہندوت ن میں پکی پیاز اور لبسن ۔

صحیح بخاری میں مغافیر کے لئے ''اکل'' کھانے کا لفظ آیا ہے ''شرب'' چینے کا نہیں۔

سی بخاری میں ہے اکلت مغافید؟ لابل شربت عسلا یعنی مغافید کے لئے اکلت اور شہد کے لئے اکلت اور شہد کے لئے شہر بت کالفظ آیا ہے۔ جس جائل کو کھانے اور پینے کی عربی نہیں معلوم وہ حدیث کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی انگریز ہندوستان آئے اور اسے معلوم نہ ہوکہ روئی کیا چیز ہے تو وہ کہ گا کہ جم روثی پئے گا۔ وہی حال ملعون اور اسے معلوم نہ ہوکہ روئی کیا چیز ہے تو وہ کہ گا کہ جم رضوی کا ہے وہ کہتا ہے رسول مغافیر پیتے تنے مغافیر گوند کی طرح ایک چیز ہے جسے بیانہیں بلکہ کھایا جاتا ہے۔

صدیت کی وضاحت بیہ کے درسول ضدا سائی بیزیم نے نہ شم کھائی اور نہ بیکہا کہ کسی کونہیں کبنا بلکہ آپ نے بید کہا کہ اب شہد بھی نہیں پیووک گاتو اللہ کی طرف سے بیتھم آیا کہ اے نبی جو چیز حلال ہے اسے آپ اپنے او پر حرام کیول کرتے ہیں اور حضرت حفصہ اور حضرت عاکشہر ضی اللہ عنہما کو بیتھم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔اس صدیث کے مطالعہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا کہ ملعون وہیم رضوی کی ساری با تیں جھوٹی ہیں۔

ایک تو آپ نے مغافیر کا استعال ہی نہیں کیا اور مغافیر میں نشہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہے تو اب بتائے کہ اس کا پیہ کہنا جھوٹ ہے کہ نہیں ، کہ محد نشہ کا استعمال کرتے ہتھے۔

حديث كامفهوم

ملعون وسیم رضوی کتاب کے صفحہ ۷۷۷ پر سیجے بخاری کا ایک حوالہ حضرت خولہ کے تعلق سے لکھتا ہے، جوجھوٹ پر مبنی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ

'' ہشام کے والدنے کہا: خولہ ایک الیی عورت تھی جس نے ہمیستری کے لئے خود کو رسول کے سامنے پیش کر دیا۔اس لئے عائشہ نے اس ہے یوچھا، کیا تجھے ایک اجنبی مرد کے سامنے خود کو پیش کرنے میں شرم نہیں آئی تھی؟ تب رسول نے سورہ احزاب کی آیت 50/33 سنادی،جس میں کہا گیا تھا،اے تبیتم ہمیستری کے لئے اپنی بیوی کی باری ملتوی کر کتے ہو۔ اس وفت عائشہ بولی، ایب لگتا ہے کہ تمہارا اللہ تتہیں اورزیا وہ مزہ کرنے کی اجازت وے رہاہے۔'' لعنة الله على الكذبين جمولول يرالله كي لعنت. اصل حدیث کاعر بی متن ملاحظه فره نمیں۔ تشجیح بخاری، جلدسوم، صفحه ۷۲، کتاب الزکاح، حدیث نمبر ۱۰۲ حَدَّثَنَا هُحَمَّدُ بْنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِّيمٍ مِنْ اللَّائِي وَهَبِّنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلتَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةً أَمَا تَسْتَحِي ۖ الْمَرْأَةُ أَنْ جَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُل فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِئُ مَنْ نَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ النَّهِ مَا أَرَى رَبُّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَ الْتَ

ترجمہ: "ہشام نے اپنے والدعروہ سے روایت کی کہ خولہ بنت میں میں میں سے بیں جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کریم میں سے بیں جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کریم مالی نیا ایک اللہ عنہا نے فرما یا کیا میں اللہ عنہا نے فرما یا کیا

عورت شرم نہیں کرتی کہ اپنائنس کسی آ دمی کو ہمبہ کرتی ہے تو ہیہ آ یہ کریمہ بیر کرتی ہے تو ہیہ آ یہ کریمہ بیر نئے جی میں نے آیہ کریمہ بیر نئے جی میں نئے جی میں نئے جی کا عرض کیا یا رسول اللہ میل تو ایمی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرما تا ہے۔''

قار کمی! ذراانصاف سے حدیث کے پورے عربی متن کو بار ہر پڑھئے، کہیں ہے کہ معاذ اللہ حضورا قدس سائٹ آلیا ہے خولہ کے ساتھ جمہتری کی تھی؟

حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَ هَنْ أَنْفُسَهُنَّ جَس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت خولہ نے اپننس کو ہبہ کردیا۔

جا الل ملعون و بیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ بہد کا مطلب ہمستری کر نانہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بیجی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت خولہ نے ہبد کیا تو اس کو حضور سائنہ اللہ بیٹے نے قبول فرمایا۔

سب سے پہلے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کود کھنے۔ حجوث نمبر ا:

جہستری کے لئے خود کورسول کے سامنے پیش کیا۔ حجموث تمبر ۲:

> اجنی آ دمی کے سمامنے پیش کیا۔ حجوث نمبر ۳:

تمہارااں تشہیں اورزیا دہ مزہ کرنے کی اجازت دے رہاہے۔ حدیث کےالفاظ میر ہیں ، یُسَادِ عُ فِی هَوَاكَ بِعِنَ اللَّه تَعَالَیٰ آپ کی مرضی کوجلدی بورا کرتا ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور مفہوم دونوں غلط بیان کیا ہے۔ قرآن کی آیت "ترجی میں تشاء منہیں و تو ی الیک میں تشاء ' (سور واحزاب: ۵۱)

> ان میں سے جسے چاہو پیچھے ہٹا وَاور جسے چاہوا پنے پاس جگہ دو۔ ملعون وسیم رضوی لکھٹا ہے،

''اے نی تم ہمبستری کے لئے اپنی باری ملتوی کر سکتے ہو۔'' آ یئے !اس آیت کی تفسیر ہمشہور تفسیر کی کتاب میں ملاحظ فرما نمیں۔ تفسیر مدارک ہسورہ احزاب، آیت نمبر ۵۱ ہسفحہ سے ۹۲۴،

'' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیآ یت ان عورتوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنی جانمیں حضورا قدس سائٹ کیا ہے پر ہمبہ کرویں اور حضورا قدس سائٹ کیا گئے کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جسے چاہیں قبول کریں اور ان کے ساتھ نکاح فرما میں اور جس کو چاہیں انکار کردیں۔''

قار مین! ای تفسیر سے واضح ہوگیا کہ ہبدکرنے کا مطلب میہ ہے کہ حضور کو اختیار تف کہ حضور کو اختیار تف کہ حضرت خولہ سے نکاح کریں یا انکار کریں، نبی کریم سائنڈلیا ہے نے حضرت خولہ سے نکاح نبیں فرمایا۔

تفسیر اور احادیث سے ٹابت ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا حجمو ثاہے کہ حضرت خولہ پر لفظ ہبہ کے ذریعہ جمبستری کی پیش کش کا الزام لگا تاہے۔

#### حجوث کی بارش

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳۳ رپرلکھتا ہے کہ ''دمجمد موت سے ڈرتے تھے۔''

اور سی بخاری کا حوالہ دیا وہ حوالہ ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتا ہے،

''عائشہ نے کہاای دن (موت کے دن) رسول کے ساتھ

سونے کی باری تھی، رسول نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں

جاؤں گا؟ کہاں سوؤل گا؟ اور میر ہے ساتھ کون ہوگا؟ میں نے

کہااگر چہیری باری تھی پھر بھی آپ کسی کے ساتھ سوسکتے ہیں۔

مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسول آخرت کی بات کررہے ہتھے۔''

اب آپ حدیث کا عربی متن ملاحظہ فرمائیں۔

حَيْ بِخَارِي، طِلدَسُوم، صَغِيدُ ١٠١٠ ، كَيَّابِ الزَكَاح، صديثُ بُمِر ٢٠١ ح حَدَّ ثِنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ثِنِي سُلَيْهَانُ بِنُ بِلَالٍ قَالَ هِ شَاهُ بِنُ عُزُوقًا أَخْبَرَنِ أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَلَا أَيْنَ أَنَا عَدًا يُرِيدُ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَلَا أَيْنَ أَنَا عَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزُواجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزُواجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً فَأَذِنَ لَهُ أَزُواجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءً فَكَانَ

ترجمہ: مشام بن عروہ نے کہا کہ انبیں خبر دی ان کے والد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول خدا سائی آیے ہیں اپنے مرض وصال ہیں دریافت فرماتے ہے کہ میں کل کس کے پاس رہوں گا؟ ہیں کل کس کے پاس رہوں گا؟ حضرت عائشہ کی باری کے باعث آپ پوچھا کرتے ہے۔ لہذا آپ کی ازواج نے اجازت دے دی کہ آپ جس کے پاس چاہیں قیام کر سکتے ہیں، چنانچہ آپ کا دصال حضرت عائشہ کے گھر ہیں ہوا۔

اصل حدیث مل حظہ کرنے کے بعد اب آپ خود انداز ہ لگائمیں کے ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔

> اب آیئے!اس کی بکواس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اب بیس ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ شار کراتا ہول۔

> > حجوث نمبرا:

مجھے نہیں معلوم کہ میں کہا جاؤں گا؟

حجوث نمبر ۲:

گہاسوؤں گا؟ •

حجفوث نمبر ۱۳:

میرے ساتھ کو کون ہوگا؟

حجوث تمبر ١٠:

رسول کے ساتھ سونے کی ماری تھی؟

حصوث تمبر ۵:

آپ کسی کے ساتھ سوسکتے ہیں؟ جھوٹ نمبر Y:

مجھے معلوم نبیں تھا کہ رسول آخرت کی بات کرر ہے ہتھے۔

پوری حدیث کو بار بار پڑھئے ، کئی بار پڑھئے ، کیا یہ جملے اس حدیث میں ہیں؟ بالکل نہیں پھرملعون وسیم رضوی نے کیے جموٹ لکھودیا۔ جموثا آ دمی جموث ہی لکھے گا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیں امثد کے رسول نے فرمایا:

این اناغداً این اناغداً اس کامطلب کیا ہے؟ آگے کے الفاظ بتارہے ہیں 'نیرید یوھ عائشة ''یعنی حضرت عائشہ کی باری کے سبب آپ پوچھا کرتے ہے۔ کل جھے کہاں رہنا ہے' فاذن له ازواجه "توتمام ازواج مطہرات نے اچاڑت دے دی۔

اس ہے ملعون وسیم رضوی کا حجموث ثابت ہو گیا۔

جائل ملعون وسیم رضوی نے "این انا غدا سے سمجھ لیا کہ حضور اقد س سن آن آیے بلم موت سے ڈرتے نصے بلکہ اس کا مطلب "یوید یو ہد عائشہ ہے۔اس حدیث میں ملعون وسیم رضوی نے چھ جھوٹی باتیں شاال کر دیں جو آپ نے او پر ملاحظہ کیں ۔آپ خود انداز ولگا نمیں کہ ملعون وسیم رضوی کشا بڑا مکار اور جھوٹا ہے۔

ملعون وسيم رضوي كامحاسبه

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳ پر لکھتا ہے کہ ''محمد کی موت کا حال' اور اس کے آگے لکھتا ہے کہ ہاتھ اُٹھا کریچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھ بیچ آگئے۔ سیچے بخاری کا جھوٹا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے،

''عاکشہ نے کہا کہ رسول کی طبیعت خراب تھی، میں پانی لے

کرآئی، رسول کو یانی پلاکراس کے چبرے پر چھڑ کئے گئی،

رسول اینا ہاتھ اٹھا کر پچھ کہنا چا ہے تھے لیکن ان کے ہاتھ

بیچ آگئے۔''

اب آیئے ملعون وہیم رضوی کے جھوٹ کا محاسبہ کرنے کے لئے اصل حدیث عربی متن میں ملاحظ فرمائیں

مَّحَى بَخَارَى طِدوهِم مَفْدَ ١٩٧٤ مَلَّابِ المَغَازَى مَدِيثُ بَهِ ١٥١٧ وَكَانَتُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ ثُعَيِّتِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ ثُعَيِّتِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ بَعْتِي فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ بَعْتِي فَعَيْقِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشَتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ بَيْتِي وَاشَتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ بَيْتِي وَاشَتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ فَرَبِ لَمْ ثُعَلِّلًا أَوْ كِيتُهُونَ لَعَلِى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَرَوْجِ النَّبِي صَلَّى النَّهُ فَا خُلُسُنَاهُ فِي غِنْضَبِ لِمَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَا خُلُسُنَاهُ فِي غِنْضَبِ لِمَفْقَ لَنْصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ يَلْكَ الْقِرَبِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثُمَّ طَفِقُ نَصَلَ النَّهُ الْمَوْدِ فَيَ طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيرِةٍ .

ترجمہ: ''حضرت عاکشہ صدیقہ زوجہ نبی کریم سائنڈ آیا ہے۔
بیان فر مایا کہ جب رسول خدا سائنڈ آیا ہم میرے گھر میں جلوہ
افر وز ہوئے تو آپ کے مرض میں اور اضافہ ہو گیا اور فر مایا
سات مشکیزے پانی میرے اوپر بہاؤ، جن کے مند کھولے
نہ گئے ہوں ، شاید میں لوگوں کوکوئی وصیت کرسکوں تو ہم نے

آپ کو حضرت حفصہ کے ایک برتن میں بٹھا دیا اور مشکیزے ہے آپ کے اوپر یائی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں منع فرہ یا۔'' مسيح بخاري، جلد دوم ،صفحه • • ٧ ، كتاب المغاري، حديث تمبر ا ١٥٧ ، حَدَّ ثَنِي هُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ قَالَ أَخُبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ أَبَا عَمْرِو ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخُبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ إِنَّ مِنْ يَعَمِ اللَّهِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۅؘڛڵ۠ٙڡٙڗؙٷؙڣۣٙٷؚؠؽ۬ؾ<u>ؾۊڣؾٷۿ</u>ٷؠؽ۫ڹڛڂڕؽۅؘڹٛۼڕؽۅؘٲؙؖ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْلَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْلُ الرَّحْمَن وَبِيَدِيدِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَّفْتُ أَنَّهُ يُعِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشَتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمُ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ فِيهَا مَا ۗ فَجَعَلَ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي الْهَاء فَيَهُسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَةُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. ال حديث كة خرى جملے ملاحظ فرمائين: "ثُمَّر نَصَبَ يَكَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ يَدُهُ "

ترجمہ: "کھرآپ نے ہاتھ او پر اُٹھا یا اور کہنے لگے اعلیٰ کی رفاقت میں یہاں تک کہ آپ نے وصال فرما یا اور آپ کا دست مبارک یئے آ گہا۔"
یٹے آ گہا۔"

اب بین آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ شار کراتا ہول، حجوث نمبر ا:

میں پانی لی کرآئی۔

حجوث نمبر ۲:

رسول کو پانی پلائی۔

حجھوٹ تمبر ۳:

چېرے پر پانی چیز کے لگی۔

حجموث تمبر ۴:

رسول ہاتھا کھ کھے کھی کہنا چاہتے تھے۔

مذکورہ بالا حدیث کو آپ بار بار پڑھیں بیسب بکواس کہیں بھی نہیں لکھی ہے۔اس کا جھوٹ دیکھئے اس نے لکھا ہے کہ

''رسول ہاتھ اُٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے ہاتھ میں گاریہ

منج آگئے۔'

حدیث سے ثابت ہوگیا کہ ہاتھ اُٹھا کرجو کہنا چاہتے تھے وہ کہا ، وہ ہیہ ہے۔ • فی الرفیق الاعلیٰ ، اس کے باوجودوہ جھوٹا کہتا ہے جو کہتا چار ہے تھے نہیں کہہ پائے۔ یہ جھوٹ کی انہتی ہوگئی۔ مذکورہ حدیث میں اس کے چاروں جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔

قبرستان میں تبدیل

ملعون وسیم رضوی کتاب صفحہ ۱۳۳ پرتیج بخاری کا حوالہ دے کرلکھتا ہے،
'' ابن عباس نے کہا جس دن رسول کی وفات ہوئی وہ مجھ
سے کہہ رہے ہتے سارے عرب کے کافرون، یہود بول اور
عیسائیوں کو نکال دو، ان کی عبادت گا ہوں کومنہدم کر دو، اس
گوقیرستان میں تبدیل کر دو۔''

قار کمین! بیتمام با تنیل جھوٹ اور بکواس ہیں ۔ سیجے بخاری کا اصل منتن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا حجھوٹ روز روش کی طرح عیاں ہوجائے۔

صحیح بخاری، جلد دوم صفحه ۲۹۷ ، حدیث تمبر ۱۵۲۷

اَنَّ عَائِشَة وَعَبْلَ اللَّهِ بَنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَبُّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَظِرَحُ لَجَيِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ خَيِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ وَهُو كَلَيْكَ يَقُولُ لَغَنَة اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي وَهُو كَلَيْكَ يَقُولُ لَغَنَة اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي وَهُو كَلَيْكَ يَقُولُ لَغَنَة اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمَهُ وَ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّصَارِي اللهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّعُوالُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْقِيلِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّصَارِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْودِ وَالنَّعُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

چاور کے اندر مبارک چبرہ چھپانے گئے تھے۔ جب ول گھبراتا تو چبرۂ انور کو گھول دیتے اور یبی فرہ نے: یہود و نصاری پرائند کی لعنت، جنہوں نے اپنے انبیا کی قبروں کو مسجدیں بنالیا، ان کی اس حرکت ہے آپ بچنے کے لئے فرماتے۔''

اصل صدیث کے متن کو بار ہار پڑھئے اوراس کے جھوٹ کود کیھئے اب میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کرا تاہوں۔ جھوٹ نمبر 1:

ابن عباس نے کہا جس دن آپ کی وفات ہو گی وہ مجھ سے کہدر ہے تھے۔ حجوث نمبر ۲:

> سارے عرب سے کا فروں ، یہود بول اور عیسا ئیول کو نکال دو۔ جھوٹ تمبر ۳:

> > ان کی عبادت گا ہوں کو منہدم کر دو۔ جھوٹ نمبر ہم:

> > > ان کوقبرستان میں تبدیل کردو۔

یہ ہے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا انبار۔

اس صدیث میں کہیں بھی یہودونصاری کونکا لنے کی بات نہیں کہی گئے ہے بلکہ انبیا کی قبروں کومسجد بنائے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ الفاظ دیکھیں انبیا کی قبروں کومسجد بنائے والوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ الفاظ دیکھیں المعنی اللہ علی المینہ وجو والنّصاری معنون وسیم رضوی کہتا ہے کہ ان کی عبادت

گاہوں کو قبرستان میں تبدیل کر دو۔ حضورا قدر سی تینی کے الفاظ یہ بیل۔ انتخف اُوا فَدُورَ اَنْدِیکا مِیکا اِنْدِیکا مِیکا اُنْدِیکا مِیکا اُنْدِیکا مِیکا مِیکا اُنْدِیکا اِنْدِیکا اُنْدِیکا اُنْدِیکا اُنْدِیکا اُنْدِیکا اُنْدِیکا اُنْدِیکا اِنْدِیکا اِنْدار اِنْدِیکا اِنْدِیکا اِنْدار اِنْد

سي جَارى، جلد دوم ، صفح ١٩٣٠ ، كتاب المغازى ، صديت نبر ١٥٥٧ عن شائعان الأُخولِ عن سعيد بن جُبيْر قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ عَنْ سَعِيدِ بن جُبيْر قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخَبِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَبِيسِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُ لَكُمُ لَكُمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُ لَكُمُ لَكُمُ لِكُمُ لِتَالِّنُ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ الْمَعْرِ اسْتَفْهِمُ وَقَالَ الْمُعْرِ الْسَتَفْهِمُ وَقَالَ الْمُؤْوِلِ فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ عِمَّا لَيْ اللّهِ فَا لَوْ فَاللّهُ وَا وَلَا يَنْبَعِي عِنْلَا لَهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَا وَلَا يَنْبَعِي عِنْلَا لَهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَا وَلَا يَنْبَعِي عَنْلَا لَهُ وَا وَلَا يَنْبَعِي عَنْلَا وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُنْ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ: "سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللَّد تعالى عنهما نے فرہ یا: ہائے جمعرات! اور جمعرات کا دن کیا ہے؟ اس روز حضور اقدس ساہنٹی یاری شدت اختیار کر گئی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے لکھنے کی چیزیں لا کر دو تا کہ میں تہہیں ایسی چیز تحریر کردول کہ میرے بعد بھی گمراہ نہ ہوسکو، کیجھ لوگ جھگڑ نے لگے حالانکہ نبی کی بارگاہ میں جَفَّرُ نَا مِناسِبِ نِهِ تَفَا، بِعِضْ حضرات کہنے لگے کہ شرید آپ باری کے باعث ایسا فرما رہے ہیں تو انہوں نے دوبارہ جا کر دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس بات کو جانے دو ہیں جس حالت میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہے جس کی جانب تم ملا رہے ہوآ ہے نے انہیں تین باتوں کی وصیت فر ما گی۔'' (۱)مشرکین کوجزیرہ عرب ہے نکال دینا۔ (۲) سفیروں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا جیسے میں کرتا تھا۔ (۳) تیسری وصیت سے وہ خاموش ہو گئے یا راوی نے کہا کہ میں بھول گیا۔ قار مین! دھیان ہے اس حدیث کا مطالعہ کریں اس میں بھی کہیں نہیں ہے کہ کا فروں، یہودیوں اورعیسا ئیوں کو نکال دو، اس بیس بھی کہیں نہیں ہے کہان کی عبادت گاہوں کومنہدم کر دواس حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہان کوقبر ستان میں تبدیل کردو،اس میں صرف بیہے کہ أُخْرِجُوا الْمُشْيرِ كِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

قارئین! اب خود انداز ہ لگائیں کے ملعون دسیم رضوی جھوٹ ہولنے میں کتنا ماہر ہے۔

> ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۱۳۲ پرلکھتا ہے: دصفیہ نے محمد کوز جردیا۔

معاذ الله! وه به ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی الله تعالیٰ عنہا نے حضور سالنہ آیئی کوز ہر دیا تھا۔ اس کا گندہ انظر میر میہ ہے کہ رسول خدا سالنہ آیئی کی بیوی نے ہی زہر دیے کرآ پ کوئل کرنے کی کوشش کی ، اپنے ثبوت کے لئے سیجے بخاری کی دومن گھڑت حدیث حوالہ کے طور پر لکھتا ہے۔

''عبدالرشن بن ابو بكرنے كہا: رسول نے ایک بھیڑ كا بچہ ذرخ كيا اور اسے بِكانے كے لئے''صفیہ' كے پاس بھيجا توصفیہ ئے اسے بِكا با۔''

دومراحواله بيرديةاہے،

"انس بن ما لک نے کہا: رسول کی ایک یہودی ہوی نے بھیڑ کا بچہ پکا یا تھاجس میں زہرتھارسول پلیٹ سے لے کروہ گوشت کھا گئے۔"

قار نمین!ان دونول حوالے میں اس کے جھوٹ کود کیھئے:

حجوث نمبرا:

بهيركا بحيب

جھوٹ تمبر ۲:

رسول نے ڈنٹے کیا۔ حجموٹ تمبر ۳:

> یهودی بیوی .. حجموی نمبر هم:

رسول نے صفیہ کے پیس بھیجا۔

کے عربی کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

سیساری با تیں جھوٹ پر منحصر ہیں۔ بھیڑ کا بچینیں بلکہ بکری تھی۔
الفاظ میہ ہیں، شاۃ فیہا اسم الینی بکری کے گوشت میں زہر تھا۔
رسول خداسان ٹی آپیلے نے ڈی نہیں کیا تھا بلکہ آپ کو تحفہ بھیج گی تھا۔
الفاظ میہ ہیں۔ 'اہدل بت لوسول الله صلے الله علیه وسلمہ۔'
جھوٹ سے پر دہ اُٹھ جائے اس لئے زہر خورانی کے اصل واقعہ کو حدیث

تَحَيَّ بَخَارِكَ، جَلَدُومَ مِ مَفْحَ كَالَ ، كَتَابِ الْمَغَازِكَ، صَدِيثُ بَمِر ١٣٩٢ حَرَّثَنَا اللَّيْثُ حَرَّثَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَا فُتِحَتُ سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَا فُتِحَتُ خَيْبَرُ أَهْدِينَتُ لِرَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَي فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

ترجمه: "محضرت الوہريره رضى اللد تعالى عنه فرماتے ہيں كه جب خيبر فتح ہوگيا تو رسول الله سؤن اليہ كى خدمت ميں ہديه كيا حيات بركا كوشت پيش كيا گيا جس ميں زہر تھا۔"

ای زہرخورانی کے تعلق سے ایک تفصیلی حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظہ فرمائمیں:

> صحیح بخاری،جلدسوم،صفحه ۲۸۲،باب المغازی،حدیث نمبر ۲۲۴ حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ حَلَّاثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِينَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ الْيَهُودِ لَجُيعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقَ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَاأَبَاالُقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَبُو كُمْ قَالُوا أَبُونَا فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَابُتُمْ بَلِّ أَبُوكُمْ فُلَانٌ فَقَالُوا صَكَفْتَ وَبَرِرُتَ فَقَالَ هَلُ أَنْتُمْ صَادِقَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلُتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ يَاأَبَا الْقَاسِمِ وَإِنْ كَنَابُنَاكَ عَرَفْتَ كَنِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخُنُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلَ أَنْتُمْ صَادِقًا عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلَتُكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ هَلَ

جَعَلُتُمْ فِي هَٰذَبِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَدُنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّا إِنْ نَسْتَرِعُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ. ترجمه:'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خيبر فنتح ہو گيا، محمد رسول الله صلى الله على خدمت بيس بكرى كا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ رسول الله سالينواييل نے فر مایا: جننے یہاں یہودی ہیں انہیں میرے یاس بلاؤ۔ چنانچہ انہیں آپ کے سامنے حاضر کیا گیا، حضور اقدس سلِّ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يو چھنے والا ہوں، كياتم مجھے سيج سيج بتا دو گے؟ جواب ديا، اے ابوالقاسم! ہاں۔ آپ نے اس سے قر مایا بتمہارا جداعلی کون ہے؟ انہوں نے کہا، جارا باپ فلاں ہے۔رسول اللہ سَائِنَةِ إِلَيْهِمْ نِهِ فَرِما يا: تم نے جھوٹ سے کام لیا بلکہ تمہارا جد اعلیٰ فلاں ہے۔ وہ کہنے لگے آپ نے سے فرمایا اور راست گوئی سے کام لیا۔حضور سآئٹڈآلیٹم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک بات یوچیوں تو کیا مجھے کیج سیج بنادو گے؟ انہوں نے جواب دیا اے ابوالقاسم! ہاں۔اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کوای طرح پیۃ لگ جائے گا جیسے ہمارے جداعلیٰ کے ہارے میں آپ جان گئے۔

نی کریم سائیڈ آئیڈ نے فرمایا کہ بیہ بتاؤ دوز فی کون ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑ ہے دن ہم رہیں گے پھر ہماری جگہ آپ لوگ ہوں گے۔ حضور سائیڈ آئیڈ نے فرمایا: اس میں ذلیل ہونے والو! خدا کی قشم تمہاری جگہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر میں تم ہے کوئی بات پوچیوں تو کیا تی تی بتا دو گئرا بانہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھ ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بکری کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بدارادہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بدارادہ کیا کہا گئرا ہوں نے کہا ہم نے بدارادہ کیا کہا گئرا ہوں نے کہا ہم نے بدارادہ کیا کہا گئرا ہوں نے کہا تم بین بینچگا۔ کیا اور حوالہ ملاحظ فرما تھیں:

سيرت ابن مشام ، جلد دوم ،صفحه مه ٠ مه

کے سامنے رکھا گیر اور آپ نے دست اُٹھا کر تناول فر مایا۔ بہلا بی لقمہ چبا کرنگانا جاہا مگرنگل نہ سکے۔آب کے ساتھ بشرین براء بن معرور بھی شریک ہے۔ انہوں نے بھی رسول الله سنين اليهم كي طرح ايك لقمه أنها كر كھايا اور نگل گئے۔ گررسول خدا سائٹھا ہے اگل دیا اور فرمایا ہڈی بتاتی ہے کہ گوشت زہرآ لود ہے۔ پھرزینب کو بلا کر یو چھا تو اس نے اعتراف کرلیا۔ رسول اکرم سائٹیا لیام نے اس سے یو چھا ما حملك على هذا ال يرتحيك جيزنة آوده كيا؟ ال نے جواب و یا آب میری قوم کے سلسلے میں جس صد تک پہنچ گئے ہیں وہ آپ برمخفی نہیں ہے۔ میں نے سو جیا اگر آپ با دشاہ ہیں تو آ ب کوز ہر ہے ، رکر مجھے سکون مل جائے گا اور اگر نبی ہیں تو آ پ کو بہرحال معلوم ہوجائے گا، رسول اللہ مالنواليلم في اسے جھوڑ و ما۔"

### انكريزي كامن كفرت مضمون

قار کین! صحیح بخاری کے حوالے اور سیرت ابن ہشام کے حوالے سے واضح ہوگیا کہ معون وسیم رضوی کی ہاتیں جھوٹی ہیں۔ اس نے اپنی جھوٹی ہاتیں ایک انگریزی مضمون جس کا عنوان ہے '' عائشہ احمہ'' اس سے متاثر ہوکر لکھا ہے۔ جب وہ مضمون جھوٹ پر منحصر ہے تو ملعون وسیم رضوی نے بھی اس جھوٹی بنیاد پر جھوٹ کا قلعہ کھڑا کردیا۔ آ ہے بھی مضمون کو ملاحظہ کریں۔ ملعون وسیم بنیاد پر جھوٹ کا قلعہ کھڑا کردیا۔ آ ہے بھی مضمون کو ملاحظہ کریں۔ ملعون وسیم

رضوی کتاب کے صفحہ ۱۳ پرلکھتا ہے۔

'' رید مضمون '' یا کشہ احمہ'' انگریزی مضمون پر منحصر ہے۔ یورے قبیعے کے مردوں کو ہار کر مال واسباب اورعورتوں کی عزت لوٹنے کے بعد جب محمد کو یہ بتایا گیا کہ 'صفیہ'' نام کی تیز طرار جوان عورت کوکوئی اور اینے ساتھ لے جارہا ہے جو آب کے قابل ہے تو کسی اور کوصفیہ کے لے جانے کا حکم بدل دیا گیا اورصفید حرم میں شامل ہوگئی۔صفیہ نے کھانے میں زہر ملا دیا جس ہے محمد کی الیں طبیعت بگڑی کہ جبرئیل ہے لے کراللہ کے تمام فرشتے تمام حکیم وجنات جھاڑ پھونک كرنے والے ہار گئے اور صفيہ نا دان سي ہوكر كہتى رہى اگرتم ہے بیغمبر ہوتو زہر ہے نہیں مرو کے اگر جھوٹے ہوتو میر ہے گھروالوں کے تل کا بدلہ تمہاری موت سے ہی ہوسکتا ہے۔'' یہ ہے وہ جھوٹامضمون جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بورامضمون

سیہ ہے وہ مجھوٹا مسلمون بس کا حقیقت سے لوگی معلی ہیں۔ لورا مسلمون حجموث پر بنی ہے۔ اس حجموث کے سمندر میں ملعون وسیم رضوی نے غوط لگا کر حجموث کی ہارش برسائی ہے۔

صحیح بخاری کے حوالے اور سیرت ابن ہشام کے حوالے ہے اس انگریزی مضمون کا جناز ونکل گیا۔

اب میں اس حدیث کی روشنی میں ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ شار کرا تا ہوں۔

حجوث ثمبرا:

ز ہردینے والی کا نام صفیہ بہیں بلکہ زینب بنت حارث ہے جوسلام بن مشکم کی بیوی تھی۔

حجموث تمبر ۲:

زہر خورانی کے بعد حضور سال ٹالیا ہے کسی سے نہ علاج کرایا نہ جھاڑ پھونک کرایا۔ جھوٹ نمبر ۳:

ز ہردینے واں حضور کی بیوی نہیں تھی۔

حصوث نمبر ۴:

ام المونین حضرت صفیہ کے گھر والے زندہ تھے اور آپ کے والدحضور سی پیلیا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔

جھوٹ تمبر ۵:

صفیہ نا دان می ہوگر کہتی رہی۔

جيوث تمبر ٢:

پیغمبر ہوتو مر دیے نہیں۔

حجموث تمبر ٤:

تفلّ کا بدلہتمہاری موت سے ہی ہوسکتا ہے۔

بیتمام با ننس بخاری اورسیرت این ہشام کے حوالے سے جھوٹی ثابت ہوگئیں۔

كون سجإ كون جهوثا

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب صفحه ۸۲ پرلکھتا ہے۔

''عائشهٔ *محد کوجھو*ٹا مانتی تھی۔''

احیاء العلوم کا ایک حوالہ نقل کرتا ہے تا کہ معاذ اللہ حضور سال تا آیا ہم کو جیموٹا ثابت کیا جاسکے ۔ ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے۔

''ایک مرتبہ کسی بات پر رسول اور عائشہ میں بحث ہوگئی اور فیصلہ کرنے کے لئے عائشہ نے اپنے والد ابو بکر کومنصف بنایا۔ تب عائشہ نے رسول سے کہا'' کہوتم جھوٹ نبیں بولو گے؟ صرف ہے ہی بولو گے؟ اس پر ابو بکر نے عائشہ کو اتنا زور سے تھیٹر مارا کہ ان کے منہ سے خون نکل گیا۔''

قار کین! ملعون وسیم رضوی نے جو حضور اقدی صلی ایک کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے مذموم اور ناکام کوشش کی ہے اس کی حیثیت ایک پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جانے کے لئے اصل حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظ فر مائیں۔

جس کواہ م غزالی نے بیان کیا۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ، تاریخ بغداد (جلد نمبر اائ صفحہ ۲۳۹، دار ال کتب العلمیه، بیروت لبنان) میں بھی بیان کیا ہے۔ اصل حدیث عربی متن کے ساتھ ملاحظ فرہ کیں۔

> عن عائشة قالت كأن بينى وبين رسول الله كلام اترضين بأبى بكر قلت نعم فبعث اليه فجاء فقال رسول الله صلے الله عليه وسلم اقض بينى وبين هذه قال انأيار سول الله عليه والله فتكلم رسول الله صلے الله عليه وسلم فقلت له اقصد يا رسول الله قالت

فرفع ابوبكر يدة فلطم وجهى لطبة بدرمنها انفى و منخراى دما وقال لا امر لك فمن يقصد، واذا لمر يقصدرسول الله صلح الله عليه وسلم."

ترجمہ: ''حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے،آپٹر ماتی ہیں کہ میرے اور نبی کریم سالسٹالیا ہم کے درمیان کوئی بات ہوگئ تو نبی کریم سائی الیہ نے کہا: تم اس بات پر راضی ہو کہ فیصلہ کرنے کے لئے حضرت ابو بکر کو بلاؤل تو میں نے کہا ہاں! رسول خدا ساہن الم نے حضرت ابو بكر كو بيوا بھيجا، حضرت ابو بكرتشريف لائے تو آپ نے كہا كه اقض بيني و بين هذه مير اورعا كشه كورميان فيصله كرو، حضرت ابو بكرنے تعجب سے كہا انا يار سول الله ، یا رسول، لقد میں نصاف کروں؟ تو آپ نے قرمایا: ہاں۔ پھر حضور مانینڈا پیٹم نے گفتگو شروع کی۔حضرت عا اَشہ نے کہا اقصد یا رسول الله میاندروی اختیار کیجئے گا، اس پر حضرت ابو بكرنے حضرت عائشہ كے چبرے پر طمانچہ ماراتو ان سے خون جاری ہوا اور کہا فہن یقصد ؟ اذا لھ یقصد رسول الله صلح الله عليه وسلم

تر جمد: ''رسول خدا سالانواليا ميانه روى اختيار نه كريس كيتو كون كريے گا؟'' قار کین! حدیث کے عربی متن سے داختے ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی جو حضرت عا کشتہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے حضور سائٹ آئے آئے کو جھوٹا ہونے کا الزام لگارہا ہے سراسر بکواس اور من گھڑت ہے۔ملعون وسیم رضوی کی عبارت کو ایک باراور پڑھئے ،

'' کہوتم جھوٹ نہیں بولو گے،صرف سیج ہی بولو گے۔''

میں پہلے الفاط کی وضاحت کردوں ، بعد میں ملعون وسیم رضوی کی خبر لیتا ہوں۔
حضرت عائشہ نے فرما یا اقصد یا دسول الله ۱۳ کا مطلب ہوتا ہے یا
رسول الله! میا ندروی اختیار کیجئے یا اعتدال برتیے ۱۳ قصد یا دسول الله ۶۰ ترجمہ
در کہوتم جھوٹ نہیں بولو گے ، صرف سے ہی بولو گے۔ کرنا کتنی بڑی خیانت اور
مکاری ہے۔ ملعون دسیم رضوی اس میس کافی مہارت رکھتا ہے۔

سیج اور جھوٹ کے لئے عربی میں صدق اور کذب کا لفظ آتا ہے لپوری عبارت میں کہیں بھی صدی اور کذب کا لفظ نہیں آیا ہے۔تو پھر''سیج اور جھوٹ'' کا تر جمہ کرنا ملعون وسیم رضوی کی مکاری نہیں تو اور کیا ہے؟

اب میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھناچ ہتا ہوں جب عدالت میں بتج یاوکیل کسی سے پوچھناچ ہتا ہوں جب عدالت میں بتج یاوکیل کسی سے پوچھناچ ہیں کہ جوتم کہنا تھے کہنا، سے تابت ہوتا ہے کہ بتے گئی ہیں کہ جوتم کہنا تھے کہنا، سے تابت ہوتا ہے کہ بتے نے یاوکیل نے اس شخص کوچھوٹا سمجھ لیا، کوئی نہیں کیے گا کہ بجے نے یاوکیل نے اس کوچھوٹا سمجھ لیا کہ بالا خیانت اس بات کوظا ہر کرتی ہے کہ اِس جیسا جال اُس شخص کوچھوٹا سمجھے گا۔

ایک اور صدیث ملاحظه سیجئے

طبقات این سعد، جلدنمبر ۸ بسفحه ۹۵

'' حضرت ابن زبیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که الله کی قشم! حضرت عاکشه صدیقه رضی الله عنها حضور صلی تالیم پر بھی جھوٹ نبیل با ندھ سکتیں۔''

اس گفتگو سے بیٹا بت ہوگیا کہ معاذ اللہ سو بار معاذ اللہ حضرت عائشہ کی گفتگو سے حضور سال بھا ہوتا ہونا ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ ہر عام وخاص کو بیہ بات المجھ میں آگئی ہوگی۔

ہوں پرسی کاالزام

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفح تمبر ۵۷ میں لکھتا ہے کہ:

''محمر صاحب کی ہوں کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام
خولہ بنت کیم السلیمیہ تھا آ گے لکھتا ہے''خولہ محمد کی مال کی
بہن تھی لیعنی اسکی حقیقی خالہ (Maternal Aunt)
تھی۔ اس کے ثبوت کے لئے معدون وسیم رضوی ایک من
گھڑت حدیث مند احمد کے حوالے سے لکھتا ہے کہ''یہ
بات منداحمد میں اس طرح بیان کی گئی ہے خولہ بنت کیم نے
رسول سے پوچھا جس عورت کوخواب میں انزال کی بیاری ہوتو
وہ عورت کیا کرے؟ رسول نے کہا اسے میرے پس لیٹنا
جائے۔ تب خولہ محمد حب کے پاس سوگئیں اور محمد صاحب
جائے۔ تب خولہ محمد حب کے پاس سوگئیں اور محمد صاحب
غاس کے ماتھ بھیستری کی۔'' (معاذاند سوبارمعاذالتہ)

ملعون وسيم رضوى كى من گھرت حديث كاليوسٹ مارٹم

قار کین!اب آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی کے من گھڑت حوالے ہمن گھڑت حدیث کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں تا کہ معنون وسیم رضوی کے جھوٹ کا ناسور آپ کے سامنے واضح ہوجائے۔

سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ خولہ بنت کیم اسکیمیہ حضورا قدس سائی ایکیا کی حقیق خالہ بیں ہیں جسے ملعون وسیم رضوی نے (Maternal aunt) کھا ہے۔ حضرت خولہ کا نسب خولہ بنت کیم بن امیہ بن حارثہ ہے اور حضور اقد س سائی آیا ہم کی والدہ کا نسب آ منہ بنت وہب بن عبد مناف ہے جن کا تعلق قبیلہ بنوز ہرہ سے تھا ورخولہ کا تعلق قبیلہ بنوز ہرہ سے تھا۔ پھر خولہ حضور صائی آیا ہم کی خالہ کیسے ہو سکتی ہو

ملعون وسیم رضوی کتنی ہے باک سے کہتا ہے'' محمد کی ہوں کا نشانہ بننے والی پہلی خاتون کا نام خولہ بنت تحکیم السمیمیہ ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُالله حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْعَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْعَاقُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّر سُلَيْمٍ قَالَتُ كَانِتُ عُنْ جَدَّتِهِ أُمِّر سُلَيْمٍ قَالَتُ كَانِتُ عُنَا جَدَّتِهِ أُمِّر سُلَيْمٍ قَالَتُ كَانِتُ عُنَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَتُ عُبَاوِرَةً أُمِّر سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَتُ عُنَا فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

وَسَلَّمَ فَكَانَتْ تَدُخُلُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا كَيْجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغۡتَسِلُ فَقَالَتَ أُمُّ سَلَمَةَ تَرِبَتۡ يَدَاكِيَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيمِنِ الْحَقِّ وَإِنَّا إِنْ نَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ عَمَّا أَشَكَلَ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى حَمْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّرِ سَلَمَةَ بَلُ أَنْتِ تَرِبَتْ يَدَالَةِ نَعَمُ يَا أُمَّ سُلَّيْمِ عَلَيْهَا الْغُسُلُ إِذًا وَجَلَتِ الُمَاءَ فَقَالَتُ أُمُّر سَلَمَةَ يَأْرَسُولَ اللَّهِ وَهَلَ لِلْمَرْ أَقِمَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى يُشْبِعُهَا وَلَكُهَا هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

رسوا کیا۔ ام سیم کہنے لگیں اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرما تا اکوئی بات مشتبہ ہوتو نبی ہے پوچھ لینا ہمارے نزدیک اس کے متعلق نا واقف رہنے سے بہتر ہے۔ نبی کریم طافقاتی باز فرمایا: اے ام سمہ! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہول۔ ہال ام سلیم! اگر عورت ایسا خواب و کھے تو اس پر منسل واجب ہوج تا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا مسول اللہ! کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ نبی کریم مان تا ہے۔ رسول اللہ! کیا عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ عورتیں مردول کا جوڑ اہیں۔ '

محترم قارئین! اب میں ملعون وسیم رضوی کی خبر لیتا ہوں ،جس حدیث کواس نے خولہ بنت عکیم سلیمیہ کی طرف منسوب کیا ہے وہ حدیث ان سے مروی نہیں۔
مندا حمد کے مند النسا کے تحت بیر حدیث ام سلیم سے مروی ہے۔ جب بیر حدیث فتم ہوتی ہے تو خولہ بنت عکیم کی حدیث شروع ہوتی ہے اور خولہ بنت عکیم سے کون میں حدیث مروی ہے وہ بھی آپ مل حظہ فر ماسیس

مستدامام احمرجددا المين مسنددالنساء كتحت حديث نمبر ٢٥٨٨ عَنْ خَوْلَةً قَالَتْ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَيِّرٌ مَا خَلَقَ مَمْ يَضَرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَظُعَنَ مِنْهُ

ملعون وسيم رضوى كاحجوث ملاحظه سيجئے۔

حصوب تميرا:

خولہ بنت تھیم پر ہوں پرتی کا جھوٹا الزام لگانے میں پہلی خاتون قرار دیا۔ جھوٹ تمبر ۲:

جھوٹا الزام لگاتے ہوئے حضور سی تھائیا ہم پرمعاذ اللہ ان سے بمستری کا الزام لگا یا۔ حجوث تمبر سا:

ام ملیم کی حدیث کوخولہ بنت حکیم کی طرف من گھٹرت کہانی کے ساتھ بیان کردیا۔ ملعون وسیم رضوی کو تو حضور پر حجموثا الزام لگانا تھا اس لئے اس نے من گھٹرت کہانی بیان کردی۔

محترم قارئین! اب حدیث کے عربی متن کو باربار پڑھئے اوراس کو بجھئے کہ کیا کہیں بھی لکھا ہے کہ حضور سالیٹی آیا ہے ساتھ خولہ سوئیں؟ یا ام سلیم سوئیں؟؟ ان سے منسلک من گھڑت کہائی میں ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ملاحظہ بیجئے۔ حجود ٹیمبر ا:

حضرت خوله حضور سالتها يبلز كي سكى خاله بين خيس \_

حجوث نمبر ۲:

جس عورت کوانزال کی بیاری ہو۔

حجوث فمبرسا:

رسول نے کہااس کومیرے پاس لیٹنا چہے۔ حجوث نمبر ہم:

خوله خصور سالتناليا بي كيساتھ سوكنيں۔

حجوث نمبر ۵:

حضور سالتنظیم نے خولہ کے ساتھ ہمبستری کی۔ (معاذ اللہ سو ہار معاذ اللہ!)

مب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ بیر صدیث خولہ بنت حکیم کی ہے ہی نہیں۔
بلکہ ام سلیم کی ہے اور پوری حدیث کا مطالعہ سیجئے تو ملعون وسیم رضوی کی بیرس
گھڑت با تیں آ ہے کونظر آئیں گی۔

جب حضرت ام سلیم رضی القد تعالی عنها نے عرض کیا، ایسی عورت کو کیا کرنا
چاہئے ؟ حضور سن تفایل کو نیا الغیسل ۔ یعنی اس کو نسل کرنا چاہئے ۔ جھوٹا
ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے کہ رسول نے کہا میر ہے ساتھ لیٹنا چاہئے۔ (معاذ اللہ)
ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے کہ رسول نے کہا میر ہے ساتھ لیٹنا چاہئے۔ (معاذ اللہ)
ملاحظہ فرمائیں۔

صحيح بخارى، جلداول، صفح ١٩٣١، كتاب الغسل، حديث نمبر ٢٧٥ - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْحَبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُزُولَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنَ أَمِّهِ سَلَمَة أَمِّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتُ جَائَتَ أَمُّهُا فَالَتُ جَائَتَ أَمُّهُ مُلَيْهِ مُلْمَيْمٍ الْمَوَأَةُ أَبِي طَلْحَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَا لَمَوْأَةً مِنْ غُسُلِ إِذَا هِى الْحَتَلَمَتُ فَقَالَ الْمَتِي هَلَ عَلَى الْمَوْأَةِ مِنْ غُسُلِ إِذَا هِى الْحَتَلَمَتُ فَقَالَ الْمَتِي هَلَ عَلَى الْمَوْلَةِ مِنْ غُسُلِ إِذَا هِى الْحَتَلَمَتُ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى الْمَوْلَةَ مِن غُسُلِ إِذَا هِى الْحَتَلَمَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمَوْلَةِ مِن غُسُلِ إِذَا هِى الْحَتَلَمَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

يه صديث الأمسلم ني به روايت كى ہے۔

حَدَّ تَنِى زُهَيْ أُنُ عَرْبٍ حَلَّ ثَنَا عُمْرُ بَنُ يُونُس الْحَنَفِيُ عَدَّ ثِنَا عُمْرُ بَنُ يُونُس الْحَنَفِيُ عَدَّ ثَنَا عُمْرُ بَنُ يُونُس الْحَنَفِيُ عَدَّ ثَنَا عُمْرُ بَنُ يُونُس الْحَنَفِيُ عَدَّ ثَنَا عَمْرُ مَنُ يُونُس الْحَنَفِيُ عَدَّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَبَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بَنُ أَي طَلْحَة حَدَّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَبَّارٍ قَالَ قَالَ إِسْحَقُ بَنُ أَي طَلْحَة حَدَّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَبَّارٍ قَالَ جَائَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّ قُلْحَة وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ عَدَى وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِسْحَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ وَعَلِيْسَةً عِنْدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ وَعَلِيْسَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ الْمَنْ أَقُرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتُ عَائِشَةً عَالِيْهُ مُ اللَّهُ مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتُ عَائِشَةً عَا أَثْمَ سُنَيْمٍ فَضَحْتِ النِيْسَاءَ تَرِبَتَ فَقَالَتُ عَائِشَةً عَا أَثْمَ سُنَيْمٍ فَضَحْتِ النِيْسَاءَ تَرِبَتُ فَقَالَتُ عَائِشَةً عَا أَثْمَ سُنَيْمٍ فَضَحْتِ النِيْسَاءَ تَرِبَتُ

يَمِينُكِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ نَعَمَ فَلْتَغْتَسِلْ يَاأُمُّ سُلَيْمِ إِذَا رَأَتُ ذَاكِ ترجمه: " حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كماسحاق كى دادى امسليم رسول خداسان اليا كى خدمت مين حاضر ہونجي اس وقت حضرت عائشه صديقنه رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کے یاس بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی عورت اس طرح خواب دیکھیے جیسے مرد خواب دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عا نشہ صدیقہ بولیں ، اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں،تم نے توعورتوں کو شرمندہ کردیا۔ رسول اللہ سائی تاہیے نے حضرت عائشہ صدیقتہ ے فرمایا: بلکہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ پھرام سلیم ہے مخاطب ہوکر فر مایا: اے امسلیم! جب عورت ایسا خواب دیکھے تواہے جائے کہ سل کرے۔''

محترم قارئین اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ حضرت خولہ پر سراسر الزام ہے اور حضور سی تیکیا پر معاذ القد مجھوٹا الزام لگا یا گیا ہے۔ حدیث ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ مسنداحمد کی حدیث میں ، نہ سیجے بخاری کی حدیث میں ، نہ سیجے مسلم کی حدیث میں۔ بیسب ملعون وسیم رضوی کی من گھڑت با تیں ہیں۔

# ملعون وسيم رضوي كامرج مساليه

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کےصفحہ ۵ • ایرلکھتاہے ''ایک دلچسپ کہانی ہے کہ مجمد کے ذریعے گود لینے کی روایت کومنسوخ کرنے کے بعدابوجذ یفداوراں کی بیوی سہلہ محمد کے باس آئے، ان دوتوں کے باس بھی سالم نام کا ایک لے یا لک بیٹا تھا۔سالم ابوحذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا جسے ال نے لے یا لک بنالیا تھا۔سہلہ نے محمہ سے کہا اے رسول! سالم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے، وہ جوان ہوگیا ہے، جنسی تعلق کے مسائل کو بچھنے لگا ہے، محمد نے ایک ہوشیاری بھرا جواب دیتے ہوئے کہا، اے این پیتان ہے دودھ بلاؤ۔ پیجواب س کرسہلہ حیران ہوگئی اور یو چھا اسے کیے دورھ پلاسکتی ہوں وہ بڑا ہوگیا ہے۔ محمد مسكرائے اور بولے، ہال میں جانتا ہوں، وہ ایک جوان ہے۔ درحقیقت سالم بڑا تھا اس نے جنگ بدر میں حصد لیا تھا۔ ایک حدیث کبتی ہے کہ محمسہلہ کی بات من کرزور سے ہنسا۔محمد نے بیہ بات اس لئے کہی کہ سبلہ اگر سالم کو اینے پیتان ہے دورھ بلاتی تولے یا لک بیٹا کارشتہ ختم ہوجا تا كه سالم ايك جوان مردتها\_"

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کی بکوال بھری کہانی آپ نے ملاحظ فرمائی،
اس نے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ اصل حدیث عربی متن کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ وا کی کہ ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ بالکل ظاہر ہو جائے اور آپ جان جا کی کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے۔
ملعون وسیم رضوی نے واقعہ تو بیان کر دیا لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا اب میں ملعون وسیم رضوی نے واقعہ تو بیان کر دیا لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔

ابوداؤد، جلد دوم، صفحه ۱۱۵، كتاب الزكاح، حديث نمبر ۲۹۳

﴿ فَهَاءَتُ سَهَلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيّ، ثُمَّ الْعَامِرِيِّ. وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُنَيْفَةً، فَقَالَتُ يَا رَسُولَ النَّهِ إِنَّا كُتَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِى مَعِي وَمَعَ أَبِي النَّهِ إِنَّا كُتَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِى مَعِي وَمَعَ أَبِي النَّهِ عَنَّ فَنَيْ اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَرَانِي فُضَلًا، وَقَدُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ لَمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ لَمَ النَّيْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ فَمَا النَّيْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ، فَأَرْضَعَتْهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمَالِيّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

رجمہ: ''نوسہلہ بنت سہیل ابن عمر وقرشی عابری نے جو حضرت ابوحد بفہ کی بیوی تھیں، حضور اقدس سالنظیم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سالم کوا پنا بیٹا سیحقتے ہے۔ وہ میر ہاور حضرت ابوخد بفہ کے ساتھ ایک مکان میں رہتا ہے، وہ مجھے گھر بلو حالت میں دیکھتا ہے، التد تعالیٰ نے اس کے برے حکم نازل فرما دیا جو حضور التد تعالیٰ نے اس کے برے حکم نازل فرما دیا جو حضور

سان نالیا کے بارے میں آپ کیا فرماتے بیں؟ نبی کریم سان نالیا کیا ہے ارشاد فرمایا اسے دودھ پلا دوتوانہوں نے پانچ گھونٹ دودھ پلا یا۔'' ایک اور حوالہ ملاحظہ فرما تمیں تا کہ میں ملعون وسیم رضوی کے دلچسپ جھوٹ کا پردہ جاک کرشکول۔

طبقات ابن سعد جلد ٨ ،صفحه ٣٣٩

'' بیزید بن بارون ان کوخبر دی عبدالعزیز بن عبدالند بن ابی سلم الزهري نے كہا حضرت سبلہ نے حضور اقدس سالانظائية لم ے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں ، وہ بمارے گھرآتے جاتے ہیں، میں کام کاج کے کپڑوں میں ہوتی ہوں اور وہ مجھے ای حال میں دیکھتے ہیں۔حضور سال نالیا نے فرما یاتم اے یانج گھونٹ دودھ بلیا دو،اب وہ بے کھٹک تمہارے گھرآ جاسکتا ہے۔'' طبقات ابن سعد، جید ۸ بصفحه ۳۵۰/۳ میں ہے کہ '' خبر دی محمد بن عمر نے ان سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ نے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سهله ایک برتن میں اپنا ایک گھونٹ دودھ نکال دیا کرتی تھیں اور سالم اے بی لیا کرتے تھے، اسی طرح یا کچ ون یتے رہے پھرسالم ان کے پاس آتے جاتے تھے حالانکہ

ان کے سر پر دو پٹہ بیل ہوتا تھا۔ بیرسول سی ایکی کی طرف سے حضرت سہلہ کورخصت دی گئی ہے۔''

محترم قارئین! ابوداؤد اور طبقات ابن سعد کے حوالہ سے بورا واقعہ آپ کے ذہن میں آگیا کہ حقیقت کیا ہے اور آپ ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی بکواس کو بھی سمجھ گئے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی با تول کواب میں شہ رکرا تا ہول۔

حِھوٹ نمبرا:

جنسی تعلق کو بھٹے لگا ہے۔

حجموث تمبر ۲:

محمد نے ہوشیاری بھراجواب دیا۔ حجوث نمبر ۳:

> اپنے پہتان سے دودھ بلاؤ۔ حجوث فمبر ہم:

سهله بيرن كرجيران ہوگئي۔

جھوٹ تمبر ۵:

محدسبله کی بات س کرزورے بنا۔

حيموث تمبر ٢:

پتان ہے دودھ پلائی تولے پالک کارشند ختم ہوجا تاہے۔ قار کمین پر واضح ہوگیا کہ ابوداؤ داور طبقات ابن سعد میں کہیں بھی ہے سب

باتیں نہیں ہے۔

جھوٹا ملعون آہم ککھتا ہے۔ ''اینے بیتان سے دودھ یلا دُ۔''

صدیث کے عربی منتن طاحظہ فرمائیں فاد ضعته خمس د ضعات ، عربی میں د ضع مطلق دودھ بلانے کو کہتے ہیں۔ اگر دودھ نکال کر کسی برتن کے ذریعہ بلایا جائے تو اس کو بھی د ضع کہتے ہیں خمس ر ضعات سے واضح ہوگیا کہ پانچ گھونٹ دودھ بلا یہ جیسہ کہ ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود ہے کہن کہ اپنے پت ن سے بلا یا ، بہت بڑا اور جھوٹا الزام ہے ہے سرف اور صرف من گھڑت کہا تی ہے۔ ہیں جھوٹ ہے کہ دودھ بلانا ، لے پالک بیٹے کے دشتے کوئتم کرنے کے لئے تھا۔ بلکہ پردہ کا تھم نازل ہوا اس لئے دودھ بلانے کو کہا اور وہ خاص کر حضرت سہلہ کے لئے تھا کہ سالم کی رضاعی مال ہوجائے اور پردہ کا جومسئلہ ہے وہ طل ہوجائے۔

جب کی کوکہاجائے کہ دودھ پلاو تو سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ بہتان سے پلایا اسے جائے۔ اس کو نکال کر برتن اور بوتل کے ذریعہ بھی پلایا جاتا ہے۔ ابھی دودھ جینک کا بھی نظام قائم ہوگیا ہے۔ عورتیں وہاں دودھ اکٹھا کرتی ہیں اور اس میں سے ضرورت مند بچول کو دیا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ان بچول کو مختف عورتوں کا دودھ پلایا گیا ہے کیااس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ ان بچول نے اپنا مندان عورتوں کی بہت ن سے لگا کر دودھ پیا ہے؟ نہیں اور ہر گر نہیں! دور حاضر میں گھر بار اور بچول کی دیکھ بھاں کے لئے ملاز مدرکھی جاتی ہے۔ وقت پر ملاز مدبی کو کو نہلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، ناشتہ کر اتی ہے، دودھ پلائی ہے۔ کیا دودھ پلانے سے کوئی آ دمی ہے ہمجھے گا کہ ملاز مدنے ان بچول کو اپنی ہے۔ کیا دودھ پلانے ہے کہاں ہوگئی آ دمی ہے ہمجھے گا کہ ملاز مدنے ان بچول کو اپنی ہے۔ کیا دودھ پلانے ہے؟ نہیں ہر گر نہیں!

لیکن ملعون وسیم رضوی جبیها بے عقل کم ظرف اور جھوٹا ضرور سمجھے گا کہ ملاز مہنے اپنے اپنتان ہے دود درجہ پلایا ہے۔

# چشمہ کے پیچھے سے

ملعون وسیم رضوی تبھوٹ کا ایک اور بٹاخہ پھوڑتا ہے وراس کا بیہ جھوٹ ہمالیہ پربت سے بھی بڑا ہے۔ قارئین پہلے اس کی بکواس، من گھڑت اور جھوٹی عبارت کو ملاحظہ فر مائیس بھر میں تاریخ کے حوالے سے بچے واقعہ بیش کرتا ہوں اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کرا تا ہوں۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۳۳ پر'' دخنین کی عصمت دری کا واقعہ'' کے عنوان کے تحت لکھتا ہے۔۔

''ط نف اور مکہ کے درمیان ایک وادی تھی جس میں ایک بروقبیلہ ''جوازن' رہتا تھا جوقر ایش کا ایک حصہ تھا۔ اس قبیلے کی عور تیں محنتی ہونے کی وجہ سے صحت مند تھیں اور ان عور توں کی چھا تیاں اُ بھری ہوئی تھیں۔ مجد نے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ نکالا کہ بیکا فر ہیں لیکن محمد اور ان کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عور توں پرتھی۔ اس لئے رات کو بی حملہ کردیا۔ چونکہ بیدوا قعہ تین نا می تگ وادی میں چیش آیا جس سے نگانا مشکل تھا اس لئے بدولوگ شکست میں چیش آیا جس سے نگانا مشکل تھا اس لئے بدولوگ شکست کھا گئے۔ مورخ ابن اسحاق کے مطابق حنین کی جنگ کو

اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے کیوں کہ اس جنگ کے بعد بی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی بھی جگہ ہے پکڑی گئیں خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت مل گئی حالانکہ مسلمان اس لڑائی کو جنگ کہتے ہیں لیکن اسے جنگ کہنا درست نہیں ہوگا کیوں کہ ایک طرف محمہ کے ہرہ ہزار تربیت یافتہ سلح ڈاکو تھے اور دوسم ی طرف چھ بزار عام بدو شھے جس میں عورتیں ہوڑھے بیاراور بیچ بھی تھے۔ یہ واقعہ اسلامی مینے شوال کی ۱۰ رتاری کی مطابق اس جنگ میں کوئی مال و زر ماصل نہ ہوالیکن چھ ہزار عورتیں پکڑی گئی میں کوئی مال و زر ماصل نہ ہوالیکن چھ ہزار عورتیں پکڑی گئی تھیں۔''

محترم قارئین! بیر تھا ملعون وسیم رضوی کا بکواس بھراجھوٹ پر مبنی قصہ جوآپ نے ملاحظہ کمیا الیں جھوٹی ہاتیں سن کرانصاف پیندانسان اس پرسو ہار لعنت بھیجے گا۔

سب سے پہلے ہیں مؤرخ ابن اسی ق کے حوالے سے نین کا پوراوا قعد آپ کے سما سے پیش کرتا ہوں تا کہ جھوٹ کا بادل جھٹ جائے اور دودھ کا دودھ اور پائی کا پائی ہوجائے اور ملعون وسیم رضوی کی مکاری واضح ہوجائے۔ اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کی مکاری واضح ہوجائے۔ اس کے بعد ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کوشار کراؤں گا۔ مؤرخ ابن اسیاق نے غزوہ حنین کو تفصیل سے لکھا ہے۔ غزوہ حنین کے عنوان سے صفحہ ۲۵ پر لکھتے ہیں۔

' و فنتے کہ کے بعد قریش مکہ نبی کریم سال پینے کے فر مال بردار ہو گئے ۔عرب کامشہور بڑااورمنظم قبیلہ ہوازن جواب تک تا بع اسلام نہیں ہوا تھا ہے تبیدہ اپنی مردا نگی اور بہا دری کی وجہ ہے شہرت رکھتا تھا۔اس کا سر دار ما لک بن عوف نصری تھا۔ جب اس کوخبر لگی که مکه اور، طراف مکه حضور سی نیزایی پر کا فره ا بردار ہو گیا ہے تو سوچنے لگا کہ محمد (سی ایٹی ایٹی ) کے حملہ کرنے ے بہلے جمیں اس پر حملہ کردینا جا ہے۔ اس کے لئے انہوں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے علاوہ ملک یمن کے ملحقہ علاقوں کے ان لوگوں کو جمع کیا جوقبیلہ ہوازن کے علیف اور معاہد تھے۔ ان سے مدد کی درخواست کرکے ساتھ ملالیا۔اس طرح اس نے ایک کشکر جرار تیار کیا جن کے لئے ساز وسامان اکٹھا کیا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔اس موقع پر اس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں ہے کہا وہ اپنے ساتھ ساتھ مال ومنال لے لیس عورتول اوربيول كوساتھ ركھيں ۔

ال شکر کے ساتھ ایک اور قبیلہ کا سردار درید بن صمہ بھی تھا حالاں کہ وہ کافی ضعیف اور کمزور ہو چکا تھالیکن وہ جنگی امور کا ماہر تھا، بہت سے معر کے دیکھیے تھے، اس کے لئے اونٹ پرمحافہ رکھا گیا اور اس کے تنجر بات سے فائدہ

اُٹھانے کے لئے اس کوساتھ لے لیا گیا۔ درید کو بیہ علوم نہ تھا کہ ما یک بنعوف نے اپنے قبیبے کے لوگوں کو بہتھم دیا ہے کہ و ہا پنی عور تو ں اور بچوں اور بال کوساتھ رکھیں۔ بیشکر سفر کرتا ہوا'' اوط س'' پہنچ اور یہاں قیام یذیر ہواتو درید بن صمدنے معلوم کیا کہ بیکولی جگہ ہے۔ جب اس کو بتا یا گیا کہ بیہ وادی اوطاس ہے تو درید نے کہا بہت اچھی جگہ ہے جہاں کی زمین نہ تو بہت سخت ہے جہاں گھوڑ وں کو دوڑنے میں دشواری ہواور نہاتی نرم کہ سوار یوں کے پیر دھنے لگیں۔ بعد میں جب دریدین صمہ نے کشکر میں بھریوں ، دوسرے جانوروں عورتوں اور بچوں کی آ دازیں سنیں توان ہے کہا کہ يه مال عورتيں اور بيج كيوں ساتھ ہيں؟ اور كون ساتھ لايا ہے؟ تو درید بن صمہ کو بتا یا گیا کہ مالک بن عوف نے قبیلہ ہوازن کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ساز وسامان کے علاوہ عورتول اوربچوں کوبھی ساتھ لیا جائے۔ بہن کر دریدنے کہا ما لک بن عوف کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ چوں کہ درید کو معاشرہ میں عزت واحترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا اس کی رائے کواحتر ام کے ساتھ قبول کیا جاتا تھااس گئے اس کی بات کو اہمیت دی گئی اور لوگول نے جا کر ما لک بن عوف ہے کہا کہ درید نے تمہیں بلایا ہے۔ چنانچہ مالک بن عوف

نے در یدے آ کرکہا آ ب نے جھے کیوں برایا ہے؟ تو درید نے کہاا ہے ما لک! تجھے یہ کہا سوچھی تھی کہ توعورتوں بیوں اور جا توروں کے رپوژ تک ساتھ لے آیا ہے۔عورتوں اور بچوں کومصیبت میں ڈالا۔ ما لک بنعوف نے کہا ایسا میں نے اس لئے کیا ہے تا کہ جنگ کے دوران میر ہے قبیلے ہواز ن کے اوگ اپنی عورتوں بیوں مال و اساب کی حفاظت کی خاطر دل جمعی اور بہادری ہے لڑیں۔اورلڑ ائی کے درمیان ا پنی پیٹھے نہ دکھا تیں اور نہ منہ پھیر کر بھا گیں ۔ یہ ن کر در پد بن صمہ نے اس کے منہ پرطمانچہ مارا اور کہا کہ تو اس لائق ہے کہ جانوروں کا راوڑ چرائے نہ کہ لوگوں کی سرداری کرے۔ مالک بنعوف نے کہا کیوں؟ تو درید نے کہااس کئے کہ جس کا م کے لئے ہم نکلے ہیں بیدووحال سے خالی نہیں اور ان دونوں حالت میں نتیجہ سے نکلے گا، اگر فتح ہوگی تو مردوں کی تکوار کی وجہ سے ہوگی نہ کہ بیہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ ہے۔اگر شکست ہوئی تو اس موقع پر مرد تو بھاگ کر اپنی ج نیں بحالیں گے اور تیرا بیرماز وسامان دشمن کے ہاتھ لگے گا،عورتیں اور بیجے ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، اس سے زیاده ذلت ورسوائی کیا ہوگی۔

ما لک بن عوف نہایت ہی مغرور اور منتکبر نھااور اپنی

بہادری پر نازاں تھا وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ درید بن صمہ نے خوفزدہ ہوکر یہ بات کبی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبیلہ ہوا زن کے لوگوں کو ما یک بن عوف کی بات غلط معلوم ہوئی اور وہ در بیر کے مشورہ پرعمل کرنے کے قائل ہو گئے۔ بچوں اورعورتوں کوساتھ لانے کی غلطی کا اعتر اف کرنے لگے۔ ما لک بنعوف نے جب بیہ محسوں کیا کہ ہوازن کے لوگوں کواپنی نلطی کا احساس ہوگیا ہے اور وہ مال واسباب عورتوں اور بیجوں کو واپس کرنے کے بارے سوچ رہے ہیں تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا تلوار ہاتھ میں لے کر کہاا گرتم میری اطاعت کرواور میرے کہنے برعمل کروتو ٹھیک ہے ورنہ میں اپنی موارا پنے سینے پر مارلوں گا اور خود کو ہلاک کرلوں گا۔ جب ہوا زن کے لوگوں نے بیہ بات تی تو وہ مرعوب ہو کر کہنے لگے جوتمہارا تھم ہوگا اس برعمل کیا جائے گا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تولشکر کے ساتھ مال و منال عورتیں اور بیے بھی تھے روانگی کے وفت ما لک بن عوف نے شکر سے کہا، جب تم محمد ( سالنڈائیڈ م کے کشکر کو دیکھوتو تلواریں نیام سے نکال کران کے پرچم کو یجاژ وینااوراسلامی شکریرا جا نک حمله کروینا۔ جب نبی کریم سان آیا ہم کو خبر ملی کہ مالک بن عوف

ہوازن کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نکلا ہے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی سے فرما یا کہ وہ قبیلہ ہوازن کے کشکر میں جاکر حالات کا جائزہ لیں ، ان کے ارادول اور تعداد کا اندازہ لگائیں اور ساری یا تیں آکر بنائیں چنا نجہ حضرت عبداللہ بن ابی حدرد نے ہوازن کے بنائیں چنا نجہ حضرت عبداللہ بن ابی حدرد نے ہوازن کے لشکر میں جاکر تمام حالات کا جائزہ لیا اور نبی کریم سالین آئیہ ہے کے ایک میں جاکر تمام حالات کا جائزہ لیا اور نبی کریم سالین آئیہ ہے۔

فنخ مکہ کے موقع پراسلامی کشکر کی تعداد دیں ہز رتھی اور دوہزار کااضافہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ا۔اساملامی تشکروں کی تعداد بارہ ہزارتھی للبندااس بارہ ہزارلشکر کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ ہے ہوازن کےمقابلہ کے لئے روانہ ہوئے۔مکہ مکرمہ میں انتظامی امور کی نگرانی کے لئے حضرت عمّاب بن اسید کومقر رفر مایا۔ صفوان بن امبیرمکہ کے ساہو کاروں میں ہے تھا۔وہ مختلف چیزیں لوگوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ اس کے باس بهت سامان جنگ نها، زرهول کا ذخیره نها، چنانچه نبی کریم مال المالية إلى الك صى في كواس كے ياس جھيجا تأكداس سے چند زرہیں لے آسکیں۔ چونکہ صفوان اب تک مسلمان نہیں ہوا تھااس نے سوچا کہ بیرز رہیں واپس نہ ہوں گی۔ س نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے باس آ کرعرض کیا، یا محد!

(سال المالية اليه المراق المر

جب نبی کریم سال این رواند ہوئے تو رات دن سفر

کرتے ہوئے وادی حنین کے قریب پہنچہ وہ یہال سے بھی

آگے گزرنا چاہتے ہے لیکن واقعدال طرح پیش آیا۔
وادی حنین میں محفوظ بناہ گا ہیں تھیں۔ ہوازن کے
لوگوں کو معلوم تھا کہ اسملا می کشکر کی گزرگاہ یہ وادی ہے۔ اس
لئے انہوں نے اپنے فوجیوں کو یہ اس جھپا دیا۔ نہ تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس نکتہ کی جانب تو جہ فرہ نی نہ اسلامی کشکروں کو اس کا احس س ہوا، یہ نہایت اظمینان سے وادی کی جانب چلتے رہے۔

صنح کے قریب جب وادی میں اس جگہ پنچے جہال میہ لوگ چھے بیٹے تھے تو یہ اپنی جگہ سے باہر نکاے اور اسلامی لشکر پر حملہ آ ور ہوئے۔ اسلامی لشکر اس نا گہانی حملہ سے گھبر اگئے اور اپنی حفاظت کی خیا خرجد هرموقع ملا بھاگ گئے جب نبی علیہ الصافی قو والسلام نے یہ منظر و یکھا تو وا یاں ہاتھ بیند کر کے لوگوں کو متو جہ کیا اور فر ما یہ لوگو! میرے یا س آؤ میں اللہ کا لوگوں کو متو جہ کیا اور فر ما یہ لوگو! میرے یا س آؤ میں اللہ کا

رسول اور مجمد بن عبداللہ ہوں کیکن ان بدحواس کشکر یوں نے ایک ندسنی۔اس موقع پر انصار اور مہا جرین میں ہے چند حال نثارول نے ٹابت قدمی کا ثبوت دیا اس میں حضرت ابوبكر، عمر، على، عباس، ابوسفيان بن حارث، ربيعه بن حارث،اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنهم شامل ہیں ۔اسلامی لشكر جو باره بزارافراد پرمشتمل تھ سب افرا تفری كا شكار ہو گیا اور بیاسلامی کشکر جب شکست سے دو جار ہوا تو نومسلم مر دران قریش جو نبی کریم صابقائیلی کے ساتھ غز وہ حنین میں شرکت کے لئے آئے تھے اور ان کے ساتھ چھھا یہے لوگ بھی تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کئے تھے انہوں نے مسلمانوں پرلعن طعن شروع کر دیا۔اس موقع پر ابوسفیان بن حرب نے کہا '' بدوہ موقع ہے کہ محد ( سالٹنا پہلم ) کے ساتھی اس شکست کے بعد سمندر میں بھی پنا دنہیں یا تعیں گے۔ ہوازن کےلوگ محفوظ پناہ گاہ میں تھےاوراسلامی کشکر بكھر چكاتھااورمسمان تقريباً شكست كھا چكے تھے۔ جنگ حنین کے دن نبی کریم سائند ایل سبز گھوڑے بر سوار ستھے جب نبی سی الیا این کے مسلمان فوجیوں کو بلایا افراتفری کے سبب کسی نے آپ کی آواز ندین اور واپس نہ ہوئے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا: آپ بلند آواز

ہیں اس لئے آپ اصحاب ممرہ اور انصار کو بکاریں چنانجہ جب حضرت عیاس نے اصحاب سمرہ ادر الصار کو بیکارا تو وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آواز کی طرف لیکے۔اس طرح الصار کے سوافراد نبی سالینڈلالیٹی کے گرد جمع ہو گئے اور یہ سوحال باز ان جال شاروں میں شامل ہو گئتے جو پہلے ہے نبی سی الیام کے ساتھ موجود تھے۔ اب انصار مدینہ میدان جنگ میں کود یڑے۔ نبی سائنٹائیلم نے ایک ٹیلے سے میدان جنگ کا حال دیکھ *کرفر* ما بااب جنگ شدت میں ہے۔ قبیلہ ہوازن کے کافروں میں ایک تخص بہادر اور بہت مشہور تھا، اس کے ہاتھ میں سیاہ پرچم تھا،جس میں وہ نیز ہ جیمیائے ہوئے تھا، پیخص کافروں کےلشکر کے آگے آ گے تھا، جومسلمان آ گے بڑھتا ،س کو نیز ہے ہے روک دیتا،مسلمانوں کواس نے بہت نقصان پہنچایا۔ جب حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے اس کی جنگی حکمت عملی دیکھی توخود آ گے بڑھے مکوار سے حملہ کر کے اس کو گھوڑ ہے ہے گرا یا اور قل کر دیا۔ جب یہ کا فرقل ہوا تومسلمانوں نے اجتماعی حملہ کر کے کا فروں کے قدم اکھاڑ دیئے ، جب کا فرمقابلہ ہے بھاگ گئے تومسلمانوں نے ان کا نعاقب کیا بعض مارے گئے۔ بعض قید کئے گئے ابھی تک تمام مفرور قتل اور قیدی نہ بنائے

گئے ہے۔ پھر بھی ایک ہزار مردوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیااور انہیں نبی کریم سی ایک ہزار مردوں کو میں پیش کیا۔

جب کا فر شکست سے دوچار ہوئے تو ہر قبیلہ کے لوگ جدهر مندا تھ بھی گئے لگے۔ مالک بن عوف نے بھی گئے میں میں ایک بن عوف نے بھی گئے تو ہر قبیلہ کے اس کے موسے طاکف کا رخ کیا، نبی کریم سیان ایک بن ان کے ان کے تو میں دستہ روانہ کیا۔

جن دستوں کو نبی کریم سال ایکی نے اطراف میں بھا گے ہوئے دستوں ہوئے کہ ان دستوں ہوئے کا کروں کے تع قب میں روانہ کیا تھا جب ان دستوں کی واپسی ہوئی تو ان کے ساتھ قیدی اور مال غنیمت ہے۔ نبی کریم سال ایکی تیاب نے ان سب کو مقام جعر انہ میں روکا ، ان کی گرانی کی فرمہ داری حضرت مسعود بن عمر وغفاری کے کی گرانی کی فرمہ داری حضرت مسعود بن عمر وغفاری کے سپر دفر مائی اور خود مکہ واپس تشریف لے گئے۔

محترم قارئین! آپ نے مورخ ابن اسحاق کی زبانی ان کی سیرت ابن

اسحاق کے حوالے سے غزوہ کو منین کا واقعہ ساعت فرمایا۔ اس کو بار بار پڑھئے اورغور سیجے کہ ملعون وسیم رضوی نے مورخ ابن اسحاق پر کتنی بہتان تراشی کی ہے اور جو بات انہوں نے بہت کی اس کو بھی اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ بات انہوں نے بنیس کبی اس کو بھی اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس لئے غزوہ حنین کا پورا واقعہ بیان کر دیا تا کہ ملعون وسیم رضوی کی مکاری اور جھوٹ آپ برعیاں ہوجائے۔

اب میں ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کومورخ ابن اسحاق کے حوالہ سے شار کرا تا ہوں ملاحظہ فر مائمیں۔

حقوث نمبرا:

· 'ایک بدوقبیله جواز ن رہتا تھا۔''

ریقبیلہ بدوہیں بلکہ بہت بہادرتھا جیسا کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے۔ حجوث نمبر ۲:

" قبیلے کی عور تیں محنتی ہونے کی وجہ سے صحت مند بھی تھیں۔" مجھوٹ نمبر سا:

''محدنے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ تکالا کہ بیکا فرہیں۔'' جھوٹ تمبر ۴۰:

"محمداوران کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیلے کی عورتوں پرتھی۔" جھوٹ نمبر ۵:

"اس کے رات کوہی جملہ کر دیا۔"

حجوث نمبر ۲:

وراس لئے بدوشکست کھا گئے۔"

جھوٹ تمبر ۷:

''اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی بھی جگہ پکڑی گئی خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت مل گئے۔'' جھوٹ نمبر ۸:

'' دومری طرف چھ ہزارعام بدو تھے جس میںعورتیں بیاراور بچے تھے۔'' جھوٹ نمبر 9:

> ''ابن اسحاق کے مطابق اس جنگ میں مال وزرحاصل نہ ہوا۔'' جھوٹ نمبر ۱۰:

> > ''محد کے بارہ ہزارتربیت یافتہ کے ڈاکو تھے۔''

محترم قارئین! اب آئے ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ کا تاریخ ابن اسحاق کے حوالہ سے پوسٹ مارٹم کرتا ہوں کیوں کہ اس نے مورخ ابن اسحاق کا حوالہ دیا ہے۔ حوالہ سے بوسٹ مارٹم کرتا ہوں کیوں کہ اس نے مورخ ابن اسحاق کا حوالہ دیا ہے۔ جھوٹ نمبر ا:

''ایک بدوقبیله جوازن ربتاتها ب

بدو کہتے ہیں خانہ بدوش کوجو جنگ میں ماہر نہیں ہوتا ہے،اس میں جنگجو بہاور فراونہیں ہوتا ہے،اس میں جنگجو بہاور فراونہیں ہوتے ہیں۔ بدو کہد کر معتون وسیم رضوی ان کو بھولے بھالے ٹابت کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ درید بن صمہ جنگی امور کا ماہر تھا اور اس قبیلے کا سروار مالک بن عوف نہایت ہی مغرور ومتنگبراور بہا درتھا۔''

حجوث نمبر ۲:

'' قبیلے کی عور تیں تحنتی ہونے کی وجہ سے صحت مند تھیں۔'' مؤرخ ابن اسحاق نے ہواز ن قبیلے کی عورتوں کے تعنق سے پچھ بیس لکھا ہے کہ ان کا مشغلہ کمیا تھا؟ وہ کیا کام کرتی تھیں؟ ان کے ذمہ کمیا کام تھا؟ یاوہ مخنتی تھیں لیکن ملعون وسیم رضوی نے میہ با تیں من گھڑت بیان کر دیں۔ مجھوٹ نمبر ما:

''محد نے ان پرحملہ کرنے کے لئے بہانہ نکالا کہ میکا فرہیں۔' آ ب نے حنین کے پورے واقعہ کو مطالعہ کرلیا کہ حضور اقد ک سفائی آیٹے نے کوئی بہانہ بیس کیا بلکہ جب پینہ چلا کہ عوف بن مالک اسلامی کشکر پرحملہ کرنے کی تیاری کررہا ہے تو حضور صفائی آیٹے ہم انسان کوخن حاصل لئے روانہ ہوئے۔ کیا اپنا دفاع کرنا جرم ہے؟ ہرانسان کوخن حاصل ہے کہ اپنا دفاع کرے۔

حجوث نمبر ۴:

''محداوران کے عیاش ساتھیوں کی نظر ہوازن قبیعے پرتھی۔' بید ملعون وسیم رضوی کی طرف ہے من گھڑت کہانی ہے، اپنی طرف سے جھوٹا الزام لگا رہا ہے، مؤرخ ابن اسحاق یا کسی بھی مؤرخ نے اس طرح کی کوئی بات نبیں لکھی ہاور نہ ہی قبیلہ ہوازن کے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی لشکروں کی نظر ہماری عورتوں پر ہے بلکہ قبیلہ ہوازن نے خود ہی جملہ کی تیاری کر کے پیش قدمی شروع کردی۔ قارئین! خود فیصلہ کریں کہ ملعون وسیم رضوی جھوٹا ہے یانہیں؟

#### حجوث نمبر ۵:

وواس ليخرات كوبى حمله كرويا-

محترم قارئین! تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور ابن اسحاق کے وربعہ کی مقل پر ماتم کریں و ربعہ رضوی کی عقل پر ماتم کریں و ربعہ رضوی کی عقل پر ماتم کریں گے۔ واقعہ میں صاف صاف لکھا ہے کہ حنین کی تنگ وادی سے جب اسلامی کشکر گزرر ہاتھا تو اچا تک ہوازن قبیلے والول نے حملہ کردیا جس سے اسلامی کشکر منتشر ہو گیا اور شکست کے تریب ہو گئے۔ اس کے باوجود ملعون و سیم رضوی کا کہنا کہ 'رات کوحملہ کیا'' کتنا بڑا جھوٹ ہے۔

## جهوث نمبر ٢:

"اس لئے بدوشکست کھا گئے۔"

ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے مورخ ابن اسحاق کے مطابق پہلے جملہ میں بدوشکست نہیں کھا گئے بلکہ کا میاب ہو گئے،اسلا می کشکرمنتشر ہوگیا اور سم رسیابی شہید بھی ہوئے اور فرار ہونے گئے بعد میں اکٹھا ہوکر حملہ کرنے کی صورت میں کا میاب ہوئے۔

## جهوث تمبر 4:

''اس جنگ کے بعد ہی مسلمانوں کو جنگ میں یا کسی جگہ پکڑی گئی خواتین کے ساتھ جنسی تعلق کی اجازت ل گئی۔''

میرسراسر جھوٹ پر بنی ہے۔ آپ بورا داقعہ حنین پڑھ لیجئے۔اس لئے میں نے بورا داقعہ حنین نقل کر دیا ہے تا کہ ملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ثابت ہوجائے۔ مورخ ابن اسحاق نے یہ بات کہیں نہیں کھی ہے کہ کہیں بھی پکڑی
گئیں خواتین کے ساتھ جنسی تعلقات کی اجازت ال گئی۔ ملعون وہیم رضوی
اس جھوٹ کااضا فہ کر کے مسلمانوں اورغیر مسلموں کے درمیان نفرت کے نیج
بونا چاہتا ہے ور نہ اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹ پر بنی ہے۔
جھوٹ نمبر ۸:

'' دومری طرف چھ ہزار بدو تھے جس میں عورتیں بیاراور بیے بھی تھے۔'' یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔مورخ ابن اسحاق نے اس کی کوئی تعدا دنہیں لکھی ہے۔ملعون ویم رضوی کا حجوث دیکھتے ، ایک جگہ تو وہ کہتا ہے جھے ہرار بدو تےجس میںعورتیں، بیخے اور بیاربھی تھے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سب کو ملا کرچھ ہزار ہتھ۔ دوسری جگہ لکھتا ہے جھے ہزارعورتیں پکڑی گئیں۔اب خو د فیصلہ کیجئے کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا حجموثا ہے جب جیھ ہزارعورتیں بکڑی گئیں تو ہاقی بوڑھے بچے بیار اور بھا گے ہوئے، مارے گئے افراد کہاں گئے؟ خود ہی کہتا ہے کہ ٹوٹل چھ بزار تھے، پھرخود ہی کہتر ہے کہ چھ ہزارعورتیں پکڑی گئیں، وہ کیا لکھتا ہے اسے خودیتہ نہیں ہے۔مؤرخ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک ہزار مردوں کومسلمانوں نے قیدی بنالیا جب کہ حجوثا ملعون وسیم رضوی لکھتا ہے جھے ہزارعورتیں بکڑی گئیں۔ملعون وسیم رضوی کوصرف عورتیں ہی نظر آتی ہیں جمعنتی عورتیں ،صحت مندعورتیں ادر عورتوں کی ابھری ہوئی جھاتیاں نظر آتی ہیں۔اگر جیکسی مورخ نے اس کا ذ کرنبیں کیاہے۔

#### حجوث نمبر 9:

''ابن اسحاق کے مطابق اس جنگ میں مال وزرحاصل ندہوا۔''
یہ جھی سراسرجھوٹ ہے مورخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب دستوں کی واپسی
ہوئی تو ان کے ساتھ قیدی اور مال غنیمت بھی تھے لیکن ملعون وسیم رضوی
مال وزر کا انکار کرتا ہے کیول کہ اس کوتو صرف چھ ہزار عورتیں دکھانا ہے۔
پیتے نہیں وہ عورتوں کو دکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے جب کہ مؤرخ ابن
اسحاق عورتوں کا نہیں بلکہ ایک ہزار قیدی مردکاذ کرکرتے ہیں۔
حجموے نم بر ۱۰:

# '' محمد کے بارہ بزارتر بیت یا فتہ کے ڈاکو تھے۔''

الله کی لعنت ہوجھوٹے پر۔اگر معون وسیم رضوی اس اسلامی کشکر کوجو
این دفاع میں نکلے ہتے ،ان کوسلح ڈاکو کہدر ہاہے تو ان کو کیا کہے گا جنہوں
نے حنین کی وادی میں گھات لگا کر جھپ کر اسلامی کشکر پر جملہ کر دیا۔ سلح
ڈاکوتو انہیں کہن چاہئے ۔لیکن ملعون وسیم رضوی کوجھپ کر جملہ کرنے والے
نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس لئے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں
جھوٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

محترم قارئین سے پھرگزارش کروں گا کہ وا قعہ نین کو پھر سے پڑھیں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے جھوٹ سے پردہ ہٹ جائے۔

# حمس كالمنصوبه

ملعون وسیم رضوی کا ایک جھوٹ اور ملاحظ فر ، تمیں۔ ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۲۳۱ پرلکھتا ہے کہ ''مسلمان حنین کی لڑائی کی وجہ کچھ بھی بتاتے رہیں لیکن در اصل عور توں کو گرفتار کر کے اجتماعی عصمت دری کے لئے محمد کا ایک مذموم منصوبہ تقا۔''

مورخین نے جو وجہ بتائی ملعون و پیم رضوی کے نز دیک اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہواز ن قبیلہ تملہ کے لئے روانہ ہو چکا تھا، مسلمان لشکرا ہے دفاع کے سئے نکلے خصے ملعون و پیم رضوی نے جو سوج لیا وہ لکھ بھی دیا۔ ثابت ہوا کہ ایک مکار اور جھوٹا شخص صحیح اور حق بات کیسے لکھ سکتا ہے۔ انصاف پیند قارئین سے میں گزارش کروں گا کہ پورے واقعہ نین کو پڑھیں، کیا اس میں کسی عورت کی عصمت گزارش کروں گا کہ پورے واقعہ نین کو پڑھیں، کیا اس میں کسی عورت کی عصمت وری کی گئی، اگر ایسا منصوبہ ہوتا تو جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد اس پرعمل کرتے!! بیہ کرتے، جب کوئی ایسا ہے ہودہ ارادہ ہی نہیں تھا تو وہ کیسے اس پرعمل کرتے!! بیہ ملعون و پیم رضوی کا گندہ خیال ہے جواس نے لکھا ہے اور مورخین کی باتوں کو بھی نظر انداز کیا ہے۔

ملعون وسيم رضوي خودبيار

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کےصفحہ ۴۳ پرلکھتا ہے کہ ''محمد ذہنی طور پر ہے رہے۔'' (معاذ القد سو ہارمعاذ القد ) حضور اقدی سائی آیا ہے کہ ذات پر ملعون وسیم رضوی کا بیہ بہتان اور الزام ہے۔ کسی بھی مورخ نے بیہ بات کہیں نہیں لکھی ہے۔ مؤرخ ابن اسحاق، مؤرخ ابن ہشام، طبقات ابن سعد، طبری کسی نے کہیں بھی رنہیں لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور سائی ہشام، طبقات ابن سعد، طبری کسی نے کہیں بھی رنہیں لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضور سائی آیا ہے فرجنی بیار منصے۔ بیصرف اور صرف ملعون وسیم رضوی کا بہتان ہے اور ایسا گلتا ہے کہ ملعون وسیم رضوی خود ذبنی مریض ہے جواس طرح کا الزام لگا تا ہے۔

ملعون وسيم رضوي كى كوكشيل كهاني

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کی اورایک کوکٹیل کہانی سننے اور مردھنئے اور ملاون وسیم رضوی کی اورایک کوکٹیل کہانی سننے اور مردھنئے اور ملعون وسیم رضوی کی عقل پر ماتم سیجئے۔اوراس کی جہالت کوبھی جائے۔سب سے پہلے اس کی من گھڑت کہانی سننئے بھر میں اصل واقعدا حادیث اور تاریخ کے حوالہ سے پیش کروں گا بھراس کوکٹیل کہانی کا بوسٹ مارٹم کروں گا۔

وہ اپن کتاب کے صفحہ کے پر لکھتاہ،

" چيازاد مهن سے محبت <u>"</u>

کے عنوان کے تحت وہ لکھتا ہے محمہ صاحب کے پچیا ابوطالب تھا جسے ابوطالب تھا جسے لوگ کا نام ام ہائی بنت ابوطالب تھا جسے لوگ فکیت اور ھندہ بھی کہتے تھے۔ یہ ساتھ کی لڑائی میں منہ جری ۸ کی بات ہے۔ محمہ صاحب طائف کی لڑائی میں تنکست کھا کر اپنے ساتھ یول کے ساتھ جان بچیانے کے کئے کتیہ میں حجیب گئے لیکن محمہ صاحب خاموثی ہے سب کے کئے لیکن محمہ صاحب خاموثی ہے سب کے کئے لیکن محمہ صاحب خاموثی ہے سب کی نظریں چرا کرام ہائی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کی نظریں چرا کرام ہائی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ لوگوں

نے اسے بہت تلاش کیا اور وہ آخر ام بانی کے گھر میں پکڑے گئے۔اس بات کوچھیانے کے لئے محمرصاحب نے ا یک کہانی بنائی اورلوگوں ہے کہا کہ میں پروٹنکم اور جنت کی سیر کرنے گیا تھا، مجھےالتدنے بلا یا تھا،اس وقت ان کی پہلی زوجه خدیجها نتقال کر چکی تھی۔حقیقت میں محمرصا حب ام ہانی کے ساتھ زنا کرنے گئے تھے۔انہوں نے قرآن کی سورہ احزاب کی آیت تمبر 50/33 شا کربمبسری کے لئے دضا مند کرلیا۔ بیہ بات حدیث کی کتاب تر مذی میں موجود ہے جےمتند سمجھا جاتا ہے بوری حدیث اس طرح ہے"ام ہانی نے بتایا اس رات رسول نے مجھ سے اپنے ساتھ شادی کرنے کی پیش کش کی لیکن میں نے اس کے لئے ان سے معافی مانگی تب انہوں نے کہا کہ انجی انجی انتد کی طرف ہے مجھے پیغام ملا ہے، اے نبی! ہم نے تمہارے لئے وہ بیویاں جائز کردی ہیں جن کے مہرتم نے دے دیے ہیں اور باندیاں جو جنگ سے حاصل ہوتی ہیں اور چیاز ادبہنیں، چھوپھی زاد بہنیں، مامول زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں اورجس عورت نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور وہ ایمان والی عورت جوخود کوتمہارے لئے وقٹ کرتی ہے، بیرن کرمیں راضى ہوگئي اورمسلمان ہوگئي۔''

یہ ہے ملعون وہیم رضوی کی بکواس بھری کوکٹیل کہانی جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کہانی میں ملعون وہیم رضوی نے چاروا قعات کوا بیک ساتھ جوڑ کر کوکٹیل کہانی بنادیا جوالگ الگ سند میں واقع ہوئے۔

(۱)ام ہانی کی شادی کی پیشکش کا دا قعہ۔

(۲) يروشكم اورجنت كي سير يعني معراج كاوا قعهه

(۳) طا نف کےمحاصرہ گاوا قعہ۔

( ۲۲) ام ہانی کے اسلام لانے کا واقعہ۔

یہ چاروں وا قعات الگ الگ سنہ میں 9 رسال کے اندر واقع ہوئے۔ ملعون وسیم رضوی نے و مرسال کے واقعات کو ایک ہی رات میں جوڑ دیا۔ حضرت ام ہانی فتح مکہ کےموقع پر اسلام لائنیں جو ۸ ہے کا دا قعہ ہے۔حضور نبی کریم صافیقاتیا کم کومعراج ججرت سے ۱۸ ر ماہ قبل ہوئی ، آٹھ ججری میں کنتج مکہ ہوا ، اس کے بعد آپ غزوۂ حنین کے لئے روانہ ہوئے ، اس کے بعد ط نف کا محاصرہ کیا، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طائف کا محاصرہ اور واقعہ معراج کے درمیان ۹ رسال کا وقفہ ہے، اس کو ایک ہی رات میں جوڑ و یا گیا۔ام ہانی ہے شادی کی پیشکش اورمعراج کے واقعہ کے درمیان ۹ رسال کا فرق ہے اس کوایک ہی رات میں جوڑ ویا گیا۔ جو واقعات ۹ رسال میں ہوئے ان کوایک ہی رات میں بیان کر کے ایک کہانی بنائی تا کہ حضور صافیقی ہے مقدس ذات پر زنا کا الزام عائد كرسكے ليكن اس كى كہانى كے يوسٹ مارٹم سے قارئين يرواضح ہوج ئے گا ك ملعون وسيم رضوي معلم الكاذبين ليعني جھوٹوں كا استاذ ہے اوراس كى بيركتاب مجموعة

الا کا ذیب ہے۔ اب میں تاریخ اور احادیث کے حوالے پیش کرتا ہوں ،سب ے میلے تر مذی کی حدیث بیان کرتا ہوں۔

تر مذي جلد دوم ،صفحه ۸۸ ۴ ،ابوات نفسير القرآن ،حديث نمبر ۱۱۴۱

حَلَّاثَنَا عَبْلُ بْنُ حُمَيْدِ حَلَّ ثَنَا عُبَيْلُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَ ائِيلَ عَنُ السُّدِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ هَا فِي بِلْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَذَرُتُ إِلَيْهِ فَعَنَرَ نِي ثُمَّرَ أَنْزَلِ اللَّهُ تَعَالَى إِتَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِثَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

اللَّالِي هَاجَرُنَ مَعَكَ"

ترجمه: ''محضرت ام ہائی بنت ابی طالب رضی التد تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم سائناآلیے نم نے مجھے پیغام نکاح دیا، میں نے عذر پیش کیا تو آپ نے میری معذرت قبول فر مائی ،اس پر الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔ (ترجمہ) اے پیغیبر! ہم نے تمہارے گئے تمہاری ہویاں جن کے تم نے مہر دے دیئے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری باندیاں جوخدانے تم کو عطا کی ہیں اورتمہر رہے چیا کی بیٹیاں ، اورتمہاری پھوپھیو ں کی بیٹیاں ، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں ، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔''

حضرت ام ہانی فرماتی ہیں چوں کہ میں نے آپ کے ساتھ ججرت نہیں کی اس کئے میں آپ کے لئے حلال نہیں، میں طلقا میں سے ہوں۔ (یعنی فتح کمہ کے بعداسلام لانے والوں میں ہے)

محترم قارئین! ام ہانی کی شادی کے تعلق سے ابن سعد نے اپنی طبقات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔

طبقات ابن معد جلد ۸ ،صفحه ۱۱ ۴ ، پر لکھتے ہیں

'' خبر دی ہشام بن محمر بن سائب کبی نے ، انہیں خبر دی ابو صالح نے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عیاس ہے مروی ہے کہ نبی کریم سال فیل نے زمانہ جا جلیت میں ابوطالب سے ان کی بیٹی ام ہانی پر پیغام ڈالا اور جبیرہ بن ابی وہب نے بھی پیغام ڈالا پھران ہے ہبیرہ نے نکاح کرلیا، آپ نے فرمایا چیا جان! آپ نے ام ہانی ہے جبیرہ کا نکاح کردیا اور مجھے محروم فرما دیا۔ ابوطالب نے جواب دیا، بھٹیج ہم نے ان ہے رشتہ کر دیا بھی محسن کے ساتھ برابر کا احسان کرتا ہے۔ پھرام ہانی مشرف بداسا،م ہوگئیں اور تکاح ٹوٹ گیا پھر حضورا قدل سالفاليا في فكاح كاپيغام ديا توحضرت ام باني بولیں: میں بچوں والی عورت ہوں اوران ہے آپ کو تکلیف ہوگی اور یہ مجھے گوارانہیں۔حضور اقدس سائنڈیالیٹم نے فر مایا: قریش کی عورتیں اینے کم س بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں اور

اپنے شوہر کے مال کی خوب تفاظت کرتی ہیں۔ محترم قارئین! آپ حضرت ام ہانی سے شادی کی پیش کش کو حدیث اور تاریخ کے حوالے ہے اچھی طرح جان گئے۔اب آ بئے واقعہ معراج کوجانتے ہیں کہ ریم کب واقع ہوا؟

طبقات ابن سعد، جلداول ،صفحہ ۲۸۱ پر ہے

"ابو بكرين عبدالله بن الى سبره سے مردى ہے كه رسول اكرم سالة في اليالية الله عند رخواست كميا كرتے ہے كه وه آپ كو جنت اور دوز خ دكھائے تو ججرت سے اٹھارہ مہينے بہلے آپ كو معراج ہوئی۔"

حضورا قدل سالتی آیا ہے مکہ کو م میں فتح کیا۔ صحیح بخاری، جدد وم صفحہ ۲۲۵، حدیث نمبر ۱۳۱۷ کتاب المفازی

"حَنَّ ثَنِي عَنْهُو الْأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَنَا مَعْبَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْبَرُ النَّوبِي عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَايِس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى عَنْ ابْنِ عَبَايِس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَمَكْمَ أَلَافٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأَيس ثَمَانِ سِنِينَ وَمَعْهُ وَمَعْنُ مَعْهُ وَمَنْ مَعَهُ وَنِضْفِ مِنْ مَقْدَهِ مِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارً هُو وَمَنْ مَعَهُ وَنِضْفِ مِنْ مَقْدَهُ مِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارً هُو وَمَنْ مَعَهُ وَنِضْفِ مِنْ مَقْدَهُ مِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارً هُو وَمَنْ مَعَهُ وَنِصْفُو مِنْ مَقْدَهُ مِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارً هُو وَمَنْ مَعَهُ وَمِنْ الْمُسْلِيهِ مِنْ مَقْدَهُ مِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارً هُو وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مَعْهُ وَمِنْ الْمُسْلِيهِ مِنْ الْمُسْلِيةِ مِنْ الْمُسْلِيهِ مِنْ الْمُسْلِيةِ مِنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُسْلِيةُ مِنْ الْمُسْلِيةِ مِنْ الْمُسْلِيةُ مَنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُسْلِيةُ مِنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُسْلِيةُ مِنْ الْمُسْلِي مِنْ الْمُعْ وَمُنْ مُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُعْوْمُ مُنْ مُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْلِيةُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ترجمہ: "عبیداللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ اللہ اللہ عبارک تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم سینینی رمضان المبارک

کے مہینے میں مدیندمنورہ ہےروانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ دس بزارمسلمان <u>نتھ</u>۔ بیسفراس وقت ہوا جب حضور <sub>انہ ہی</sub>رکو مدینة تشریف لائے ہوئے ساڑھے آٹھ سال ہو چکے تھے۔ توآپ مسلمانوں کوساتھ لے کرمکہ کی جانب چل پڑے۔'' محترم قارئین! آپ نے ام ہانی کی شادی کی پیش کش کے بارے میں جان لیا ،آپ نے واقعہ معراج کس سنہ میں ہوا یہ بھی جان لیا۔آپ نے فتح مکہ کے سنہ کے بارے میں جان لیا۔اب آ بیئے طا نف کے بادے جانتے ہیں۔ مستحج بخاري جلد دوم ،صفحه ۱۳۳ ،حديث نمبر ۱۳۵۷ کتاب المغازي حَدَّثَتُنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَاللَّهُ فَتَقُلَّ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَلُهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ. ترجمہ:''حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول امتد سال ناتی ہے طائف کا محاصرہ کیا اور فائده بججه حاصل نه ہوا تو فرہ یا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل واپس لوث جائیں گے، لوگول پر بیہ ہات گرال گزری اور کہنے لگے کہ بغیر فتح کئے جلے جائیں گے۔''

حضور اقدس سَلَیْتُولِیَیْ طا نَف کا می صرہ اٹھانے کے بعد مقام جعر انہ میں تشریف لائے۔ اس کومورخ ابن اسحاق نے وضاحت کے ساتھ بیش کیا، وہ صفحہ

۱۸۳ پر لکھتے ہیں کہ سفر طائف میں آپ کی دو ہیویاں ساتھ تھیں، ان میں سے ایک ام المومنین ام سلمہ تھیں۔ دونوں کے لئے الگ الگ خیمہ لگایا گیا تھ، این اسحاق آگے لئے الگ الگ خیمہ لگایا گیا تھ، این اسحاق آگے لئے ہیں کہ نبی کریم سائٹ آلے ہم نے طائف سے روانہ ہوکر مکہ آنے کی بجائے راستہ میں مقام جعر انہ میں قیام فرمایا۔

سیرت ابن ہشام ، جدد دوم صفحہ ۳۰ ۴ ، پر ابن ہشام ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھتے ہیں ،

'' نبی کریم سال ٹائی نیم جعر انہ سے نکل کر عمرہ کے لئے شریف لے گئے،آپ کا عمرہ ذی تعدہ میں ہوا تھا۔''

محترم قارئین! اب پوری تصویر آپ کے سامنے صاف ہوگئی۔ اب آپ کو معلوم ہوگیا کہ ملعون وہیم رضوی کی کتاب مجموعة الاکا ذیب ہے پینی جھوٹ کی معلوم ہوگیا کہ ملعون وہیم رضوی معلم الکا ذیبین لیتی جھوٹوں کا استاذہہ۔ محترم قارئین! اب میں ملعون وہیم رضوی کی کوئٹیل کہائی کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے چیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کہائی کی جھوٹی باتوں کوشار کراتا ہوں۔ حجوٹ نمبر ا:

''محمد صاحب طائف کی لڑائی میں شکست کھا گئے۔'' ''نبھرہ: طائف میں لڑائی ہوئی ہی نہیں بلکہ قلعہ کا محاصرہ کیا گیا تھا جسے اللہ کے رسول نے اٹھالیا، جبیبا کہ آپ نے اوپر پڑھا۔ مجھوٹ نمبر ۲:

"ا پنے ساتھیوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے کعب میں حجیب گئے۔"

تبصرہ: طائف کے واقعہ سے پہلے میں مکہ فتح ہوگیا، آپ فاتح مکہ سے بعنی مکہ فتح ہوگیا، آپ فاتح مکہ سے بعنی مکہ کے ا شجے بعنی مکہ کے باوشاہ ستھے، پھر آپ کعبہ میں کیوں چھییں گے!! حجو ہے نمبر ۳:

'' محمرصا حب نظریں چرا کرام ہانی کے گھر میں داخل ہوگئے۔'' تبھرہ: طانف کا واقعہ ہے۔ ہے میں ہواء آپ حالت احرام میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں تھیں ، آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ نظریں چرا کر کیسے ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے؟ مجھوٹ تمبر ہم:

''لوگوں سے کہامیں پروٹلم اور جنت کی سیر کرنے گیاتھا۔' تصرہ: طاکف کا واقعہ ہے۔ دونوں واقعہ میں ۹ رسال کا فرق ہے۔ دونوں ایک سے ۱۸ رمینے پہلے کا ہے۔ دونوں واقعہ میں ۹ رسال کا فرق ہے۔ دونوں ایک ساتھ کیسے ہوسکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ من گھڑت کہائی تیار کی گئی ہے لیکن تاریخ اورا حادیث کے حوالوں سے اس کہائی کا اور کہائی گڑھنے والے کا جناز ونکل گیا۔ بیاتے پختہ ثبوت ہیں کہ اس کا جواب دینے میں ملعون وسیم رضوی کی پینٹ اوردھوتی دونول گیلی ہوج کے گی مگروہ جواب نہیں دے سکے گا۔

# ملعون وسيم رضوي گھر كاند گھاٹ كا

ملعون وسیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۱۳ سے صفحہ ۱۲۴ تک ۱۵ رصفحات برمشتمل'' جنت کی طرف محر کا سفز' کے عنوان سے حضور اقدس سالیتنا پہلیج کے واقعہ معرائ کوسٹے کرکے کھاہے،اس نے ای بکواس میں پندرہ صفحات کوسیاہ کردیاہے۔ اس نے واقعہ معراج پرسیرت ابن اسحاق، بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا ہے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۱۴ پرلکھتا ہے کہ

''محد کے دعوے کو آ زیانے کے لئے ابو بھر نے ان سے یروشلم کے بارے میں بیان کرنے کے لئے کہا، جب انہوں نے بیان کیا تو ابو بھر نے کہا سچ ہے اور میں تصدیق انہوں نے بیان کیا تو ابو بھر نے کہا سچ ہے اور میں تصدیق کرتا ہوں کہتم اللہ کے رسول ہو۔' اس کے آگے لکھتا ہے کہ ابو بھر نے بھی یروشلم دیکھا تھا۔''

قار کمین! آگاہ ہو جائیں، مکار نے اپنی مکاری دکھاتے ہوئے اصل عبارت حذف کر دیا۔ سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے سیرت ابن ہشام جد اول صفحہ اس میں برہے کہ

"حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے لوگوں سے بیان فرما یا کہ آج رات آپ بیت المقدل تشریف لے گئے ہے؟ آپ نے فرما یا ہاں۔ تو بیت المقدل تشریف لے گئے ہے؟ آپ نے فرما یا ہاں۔ تو ابو بکر نے عرض کی اے اللہ کے نبی وہاں کے اوصاف مجھ سے بیان فرما ہے، کیوں کہ میں وہاں جا چکا ہوں۔'

حضورا قدل سلان الله فرفع لى حتى نظرت الميه وه مير معامنه السلطرح بيش كرديا كيا كه ميس است و يكف لكا - بيم حضور سلان الله معزت ابو بكر سلطرح بيش كرديا كيا كه ميس است و يكف لكا - بيم حضور سلان الله عضرت ابو بكر سنت اور كمتر آپ نے بيج فر، يا، ميس كوا بى اس كاوصاف بيان فرما نے لكے - ابو بكر سنتے اور كمتر آپ نے بيج فر، يا، ميس كوا بى

ملعون وسیم رضوی صفحہ ۱۳۰ پر لکھتا ہے کہ

'' سیج تو یہ ہے کہ آج فرجب مکمل طور پر سائنس کی

بیسا کھیوں پر چل رہا ہے، شب وروز روحانیت خدا کے

مجزات کی بات کرنے دالے فرنبی رہنما سائنس کی وجہ

مجزات کی بات کرنے دالے فرنبی رہنما سائنس کی وجہ

سے فرجب کی اش عت کرتے ہیں، پھر بھی فرجب کو

منائنس سے برتر سمجھتے ہیں۔''

جاہل ملعون وہم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ سائنس کو وجود میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا، بیدو چارسوسال کی بات ہے جبکہ اس دھرتی پر غدا ہب ہزاروں سال سے جب اس کے تبلیغ کی ہے، ہزاروں سال اس کی تبلیغ کی ہے، سائنس کے وجود سے بہلے ہر مذہب کے مبعنین چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان سائنس کے وجود سے پہلے ہر مذہب کے مبعنین چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان

ہوں، میسائی ہوں، یا یہودی اپنے مذہب کی اشاعت کرتے رہے ہیں۔ اس وقت تک تو سائنس کا وجود ہی نہیں تھا تب سائنس کی وجود ہی نہیں تھا تب سائنس کی کون می بیسا تھی پر مذہب چل رہا تھا۔ ہاں بیضر ورکہا جائے گا کہ ملعون وسیم رضوی نے اپنی جہرات کی بیسا تھی پر چل کر بیسب یا تیں لکھی ہیں۔

ملعون وسیم رضوی ہے سوال ہے کہ کیا عیسی مسیح کے دور میں سائنس تھی؟ کیا حضورا قدس سائنس تھی اکسی سائنس تھی؟ کیا رام کے زمانے میں سائنس تھی؟ کیا اشوک کے زمانے میں سائنس تھی۔ کیا اشوک کے زمانے میں تھی۔ کیا اشوک کے زمانے میں تھی، جہیں ۔ لیکن ان سیھول کے دور میں مذہب تھا۔ ملعون وسیم رضوی تو تاریخ سے نابلد ہے، وہ کیا بتایا ہے گا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ الیمی لا لیعنی ہا تیں نہ کرتا۔

## مسجد، مندر، گرچا گھر

ملعون وسیم رضوی صفحہ ۱۱۲۰ پر لکھتا ہے۔ مندر، مسجد، گرجا گھروں کی ساخت پرنظر ڈالیں تو یہاں کھمل طور پر سائنس نظر آئے گی، یہاں مذہب کا کوئی کردار جیس ہے۔

افسول ملعون وسیم رضوی کی سوچ پر که مندر، مسجد، اور گرجا گھروں کی ساخت پر اگر مذہب کا کردار نہیں تھا تب ان سائنس کا وجود نہیں تھا تب ان عبادت گا ہوں کی عمارت اور ساخت پر کس کا کردارتھا؟

ملعون و پیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ سمینٹ ،لوہا اور پتھر سے بنائی گئ عمارت کا نام مندر ،معجد اور گرجا گھرنہیں ہے بلکہ مذہب کی بنیاد مذہبی کردار کی وجہ سے اسے مندر ،مسجد ، اور گرج گھر کہا جاتا ہے ور نداینٹ پتھر اورلوہا سے توشا پنگ مال اورسنیم تھیٹر بھی بنائے جاتے ہیں ، اس کو پھر مندر ، مسجد اور گرجا گھر کیوں نہیں کہتے۔ پینہ چلا کہ تغییر کے ساتھ ساتھ اس میں مذہبی رنگ اور کر دار بھی ہوتو اس عمی رت کو مسجد ، مندر اور گر جا گھر کہیں گے۔

#### مجلُّوان کے لئے نہیں

ملعون وسیم رضوی صفحہ + ۱۲ پر کفشتا ہے، ''ان مذہبی عمارتوں میں بجلی ، پانی ،اے بی ، پنکھے، لائٹ بھی سائنس کا مخفہ ہے۔'' ہاں تحفہ ہے اور بالکل ہے لیکن میر تحفہ مندر میں آنے و لوں کے لئے ہے

ہاں محفہ ہے اور بالکل ہے بین ریکفہ مندر ہیں اسے و لول کے لئے ہے کہ کھوان کے لئے ہیں۔ گرجا کھوان کے لئے ہیں۔ گرجا گھر میں آنے والوں کے لئے ہے خدا کے لئے ہیں۔ گرجا گھر میں آنے والوں کے لئے ہے خدا کے لئے ہیں مسیح کے لئے ہیں۔ لیکن ریہ بات ملعون وسیم رضوی کی سمجھ سے بالا ترہے۔

واقعه معرائ میں ملعون وسیم رضوی صفحه ۱۲۳ رپر لکھتا ہے کہ
'' خدا کا فرشتہ ان کو ایک مقدی جگہ لے جاکر ان کا سینہ چیر
کر اس میں ایمان داخل کرتا ہے اگر اس میں ایمان تھا تو
فرشتہ کو ایسا کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟''
محترم قارئین! سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حوالہ چین کرتا ہوں۔
صحیح بخاری ، جلدا ول ، صفحه ۲۱۵ کتاب الصلوق، مدیث نمبر ۳۳۹
حدٌ فَذَا يَخْیَی بُنُ بُکنْدٍ قَالَ حَدُّ فَذَا اللَّیْتُ عَن یُونُس عَن
ابنی شِھا ہے عَن أَدَیس بَنِ مَالِلہِ قَالَ کَانَ أَبُو ذَرٌ یُحَدِّیثُ أَنَّ

ملعون وسيم رضوي كي خيانت

ملعون وسیم رضوی کی خیانت تو د یکھئے،اس نے ایمان کھا اورای جگہ حکمت بھی ہاں کؤئیں کھا۔ وہ کہدر ہا ہا گر پہلے ہے ایمان تھا تواس میں ایمان وافل کھی ہاں کؤئیں کھا۔ وہ کہدر ہا ہا گر پہلے ہے ایمان تھا تواس میں ایمان وافل کرنے کی ضرورت کیول پڑی؟ ملعون وسیم رضوی کی سوجھ بوجھ انتہائی ناقص ہے۔کسی چیز کا اضافہ ہونا ماقبل میں اس شکی کی نفی نہیں ہے۔ ایمان وحکمت کو سینے میں ڈالنا،اس سے لازم نہیں آتا ہے کہاں سے پہلے آپ میں حکمت وایمان نہیں مقبل ڈالنا،اس سے لازم نہیں آتا ہے کہاں تھے،اس میں اوراضافہ فرماد یا گیا۔سینہ چیز نے کا دا قعہ حضور سائٹ آپ کی بارپیش آیا ہے۔
گیا۔سینہ چیز نے کا دا قعہ حضور سائٹ آپ کی بارپیش آیا ہے۔
سیرت ابن ہشام ،جلد اول صفحہ ۱۸۹

روایت کی اور میں سمجھتا ہوں میہ روایت فالد بن معدان الکلاعی کی ہے کہ نبی کریم سالتہ اللہ کے بعض صحابہ نے آپ ہے عرض کیا ، یارسول اللہ! ایپنے کچھ حالات بیان فرما ہے تو آپ نے فرمایا:

"واسترضعت فى بنى سعد بن بكر فبيناً انامع اخلى خلف بيوتنا نرعى بهما لنا اذ اتأنى رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاثم اخدائى فشقا بطنى ."

ترجمہ: '' حضورا قدس سن اللہ اللہ نے برورش بالیا: بنی سعد بن بکر کے قبیعے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی ، میں اپنے گھروں کے بیجھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا، ہم بکریاں چرار ہے تھے کہ دوشخص سفید کیڑے میں لیٹے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت لیکر آئے، انہوں نے جھے پکڑ ااور میرا بیٹ جا کے کیا۔''

ملعون وسیم رضوی کی کم عقلی پر جتنا ماتم کریں کم ہے۔ اگر ایمان ڈالنا مراد
ہوتا تو ایک بار کافی تھ، بار بارسینہ چیر کر کیوں حکمت و ایمان ڈالا جاتا؟ اس کا
مطلب یہ ہے کہ یہاں ایمان وحکمت کی نفی نہیں ہے بلکہ ایمان وحکمت کا اضافہ
ہے۔اگر کوئی یہ کئے کہ میں اس گھر کا ، لک ہوگیا تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
اس سے پہلے وہ بے گھرتھا؟ نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ یہ مجھا جائے گا کہ پہلے بھی اس

کے پاس گھرتھا۔ایک گھراورخریدااس کا بھی مالک ہوگیا۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ اس کے گھرمیں اضافہ ہوگیا۔ نہ کہ بیہ پنۃ چاتا ہے کہ بیہ بے گھرتھا۔لیکن ملعون وسیم رضوی کو بیہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اس کی آئھوں میں مکاری اور فریب کا چشمہ لگا ہوا ہے۔

### ملعون وسيم رضوي كا دماغ تهكانے لگا

ملعون وسیم رضوی کتاب کے صفحہ ۱۲۴ پر لکھتا ہے کہ

''ایمان وعقیدہ ، اچھائی و برائی ، انسانی و ماغ کا عطیہ ہے

اس بات پر متحصر ہے کہ انسان کو بچین میں کیسی تعلیم وتر بیت

ملی یااس کی پرورش کس طرح ہوئی ؟ اس طرح ایمان و ماغ

میں ہوتا ہے نہ کہ سینے میں لیکن کیا خدائے بزرگ و برتر کے

پاس اتنا بھی علم نہیں تھا جسے وہ اپنے فرشتہ کو سکھاتے کہ بیٹا

ایمان سینے میں نہیں و ماغ میں ہوتا ہے۔

ایمان سینے میں نہیں و ماغ میں ہوتا ہے۔

لعنی ملعون وسیم رضوی بیرکہنا چاہتا ہے کہ مرب

"اللّه تبارك وتعالى كو چاہئے كه جبرئيل كوية كم ديتے كه سينے ميں ايمان شد و الود ماغ ميں و الو كيوں كه ايمان سينه ميں نہيں للكه و ماغ ميں ہوتا ہے۔"

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کا مطالعه اورتعلیم کی وسعت ہاتھ کی جھلی سے زیادہ نہیں ہے۔ تین چیز ہے دل، سینہ اور عقل، دل کا مقام سینہ ہے اور عقل بھی دل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آئے! لوگوں کی آپسی بات چیت اور گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبت کا لیقین دلانا چا ہتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی سے ادب واحز ام کا کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی سے ادب واحز ام کا ذکر کرتا ہوں ، یہ و کہتا ہے آپ ہمارے بڑے ہیں ، میں دل کی گہرائی سے آپ کا ادب کرتا ہوں ، کوئی نہیں کہتا کہ میں عقل کی گہرائی سے آپ کا ادب کرتا ہوں ، کوئی نہیں کہتا کہ میں عقل کی گہرائی سے آپ کا ادب کرتا ہوں۔

لگاؤاور محنت کا تعلق بھی دل ہے ہے۔ جب کوئی ملازم اپنے مالک کواپئی محنت کا لیقین دلانا چ ہتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے بیمال دل لگا کرکام کرتا ہوں، یہ بینیں کہتا میں عقل لگا کرکام کرتا ہوں۔ اسی طرح اچھائی یا برائی، ایمان وعقیدہ کا تعلق دل ہے ہوتا ہے عقل سے نہیں۔ جب کوئی انسان سماج اور سوسائٹی میں نفرت بھری ہوئی ہے یہ بھیلا تا ہے تواس کے بارے کہا جاتا ہے اس کے دل میں نفرت بھری ہوئی ہے میں نہیں کہا جاتا کہ اس کی عقل میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جب دوآ دی گلے ملتے ہیں تو کہا جاتا کہ اس کی حساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی مینیس کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی مینیس کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ملنا چاہئے، کوئی مینیس کہتا کہ گلے کے ساتھ ساتھ دل بھی ہزاروں مثالیس ہیں جن سے پہتے چاتا ہے کہ اچھائی یا برائی کا تعلق عقل سے نہیں دل سے ہوتا ہے لیکن ملعون وہم رضوی اس کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ دنیاس کے پاس سی جیس محبت پھیلانے والا دل ہے نہ بی عقل۔

ملعون وسيم رضوى كا دل د ماغ غائب

محترم قارئین! ول اور د ماغ کے بارے میں مختر گفتگو پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا دل اور د ماغ ٹھکانے لگ جائے۔قلب جس کو دل کہتے ہیں ال کوہارٹ بھی کہاجا تا ہے اس کی جگہ سینہ ہے۔ قرآن فرما تاہے سور انمبر ۲۲، آیت نمبر ۲۷،

فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور -ترجمه: '' آئیس اندهی نبیس ہوجاتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جائے ہیں جوسینوں میں ہیں۔''

قرآن نے بتادیا کہ دل کی جگہ سینہ ہے، مسنداحمد کی روایت میں ہے کہ حضور اقدر سال تا آیا ہے نے فرما یا تقوی یہاں ہوتا ہے اور اشارہ اپنے سینے کی طرف فرما رہ ہے ۔ تقرآن مقدس میں فتہ کون لھم قلوب یعقلون بھا۔ سورہ ۲۲ ، آیت ۲۷، ترجمہ: '' توان کے پاس دل ہوتے جن سے یہ وچتے۔''
قرآن فرما تا ہے :

لھ مہ قلوب لایفقھوں بھا ۔ سورہ اعراف ، آیت 14 ا ترجمہ:''ان کے پاس دل ہیں مگراس ہے بچھتے نہیں۔'' قرآن نے بیدواضح کردیا کہ ایمان کی جگہ انسان کا دماغ نہیں بلکہ دل ہے۔ قرآن کہتاہے:

> وقولو ااسلمنا ولمايدخل الايمان في قلوبكم آيت مُبرها موره الجرات.

ترجمہ: ''اورتم ہیہ بات کہدلو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ایمان ابھی کت جمہ ارہے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔'' تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔'' شیطان کا دسوسہ انسان کے سینے میں پڑتا ہے۔

قرآن فرما تاہے:

الذى يوسوس فى صدود الناس سوره الناس نمبر ١١٥، يت نمبر ٥، ترجمد: "جوانسانول كے سينے ييل وسوسد اللہ ہے۔"

انسانی ونفسانی خواہشت کی جگہ بھی دل ہی ہے۔روح کا مرکز انسان کا دل ہے، دماغ نہیں، انسان کی جسمانی حیات کا دارو مدار اس کے دل کی حرکت پر ہے۔ اگر وہ حرکت میں ہے تو زندہ ہے اگر وہ رک گیا تو وہ مرگیا، میمکن نہیں کہ سی انسان کا دل ثکال لیس اور وہ زندہ رہے۔انسان کے جذبات کی جگہ دل ہے۔جس طرح آنکھ در کھنے اور کان سننے کے کام آتے ہیں ای طرح دل محبت اور نفرت کے کام آتا ہے،انسان اچھا یا برادل سے کرتا ہے۔ کام آتا ہے،انسان اچھا یا برادل سے کرتا ہے۔ شعب الا بمان میں امام بیہ تی روایت کرتے ہیں:

فى الإنسان مضغة اذا صلحت صلح له سائر جسدة واذاسقيت سقم له سائر جسدة وهى القلب"

ترجمہ: ''نبی کریم سال نیاییلم نے ارشاد فرمایا: جسم میں ایک گوشت کا نکڑا ہے، اگروہ گوشت درست ہوجائے تو تمام جسم کی اصلاح خود بخو د ہوجائے گی ، اگر وہ خراب ہوجائے تو تمام جسم میں فساد ہریا ہوجا تا ہے اوروہ دل ہے۔'' ان سطح رسد حذ کا کامرہ غرکہ تا ہو اور ان ان ان سطح رسد ح

حیوانی سطح پرسوچنے کا کام د ، غ کرتا ہے اور انسانی سطح پرسوچنے اور غورو فکر کرنے کا کام صرف دل کرتا ہے اگر سانپ کوسالوں دودھ پلایا جائے تنب بھی موقع ملنے پروہ ڈی بی لے گا کیونکہ اس کی سوج حیوانی سطح کی ہے۔ شیر کی جبتی خاطر و مدارت کی جائے موقع ملنے پر انسان پر حملہ کر دے گالیکن انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں اگر انسان و ماغ سے حیوانی سطح پر سوچتا ہے تو حیوان سے بدتر ہوجا تا ہے اگر دل سے انسانی سطح پر سوچتا ہے تو ساج اور قوم کے لئے بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے۔

محترم قارئین! اب ملعون و بیم رضوی کے بھیجے میں بیہ بات گھس گئی ہوگی کہ ایمان دل میں ہوتا ہے نہ کہ د ماغ میں ۔ ملعون و بیم رضوی واقعہ معراج کوتفصیل سے لکھنے کے بعد لکھنا ہے کہ جواسلام لائے تو واقعہ معراج کوئن کرمر تد ہو گئے اور وہ بہی باورکرانا چا ہتا ہے کہ اسلام لانے کے باوجود مرتد ہو گئے۔

## مرتذكون موا؟

ا پنی کتاب کے صفحہ ۱۱۳ پرلکھتا ہے کہ ''ابن سعد کہتا ہے کہ کہانی سننے کے بعد جولوگ محمد کے ساتھ آئے نتھے اور اسلام قبول کیا تھا ان میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔''

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ اس واقعہ کوسیرت ابن ہشام میں بھی بیان کیا گیا۔ سیرت ابن ہشام جلداول ہصفحہ اسم سیرے کہ اس سیب سے بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر رکھا تھا مرتد ہو گئے۔''

ملعون وہم رضوی یہ بتانا چاہتاہے کہ اسلام لانے کے باوجود اسلام سے پھر
گئے، ملعون وہم رضوی کو بتا دول یہ کوئی تعجت کی بات نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام
علیم السلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ارتد ادکا راستہ اختیار کیا ہے۔ حضور
اقدس سائٹ ایج نے کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی لوگ مرتد ہوئے۔ دور حاضر میں
بھی مرتد ہوتے ہیں اس کی جیتی جاگتی مثال ملعون وہم رضوی ہے کہ زندگی کے
آخری ایام میں جب کہ ایک پیر قبر میں ہے اس وقت مرتد ہوگیا۔ میں کہوں گا کہ قبر
والامحاورہ اس کے لئے اب درست نہیں ہے بلکہ محاورہ یہ کہنا پڑے گا ایک پیر چتا
میں ہے ، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وہم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
شیں ہے ، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وہم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
شین ہے ، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وہم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
شین ہے ، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وہم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر
شین ہے ، اس وقت مرتد ہوگیا۔ پھر ملعون وہم رضوی دوسروں کے مرتد ہونے پر

ملعون وسیم رضوی کومعلوم ہونا چاہئے کہ جس طرح حق بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ای طرح ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں جوحق سے منہ پھیر کرمر تد ہوجاتے ہیں۔ مس سے سیامنے عصمت دری

ملعون وسیم رضوی اپنی کماب کے صفحہ ۱۳۵۸ پر شوہر کے سامنے عصمت
دری کے عنوان کے تحت البوداؤ دکا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ
''سعیدالخدری نے کہا: جب رسول نے حنین کے قبیلہ
اوطاس پر جملہ کیا اور وہال کے لوگول کوشکست دی اوران کی
عور توں کوقیدی بٹالیا تب رسول نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا
کہتم جنگ میں پکڑی گئیں عور تول کے ساتھ عصمت دری
کرولیکن بچھ ان عور تول کے شوہر کے ساتھ عصمت دری

ہے جیکیا رہے تھے بھر رسول نے اس وقت سورہ نساء 4/24 کی آیت سنائی جس میں کہا کہتم پکڑی گئیں عورتوں کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے اگر وہ حالت حیض میں ہوں ۔'' ملعون وسيم رضوي ايك جھوٹ كا اضا فەكر ديتا ہے اورلكھتا ہے ''سعید خدری نے کہا کہ گرفتار شدہ عورتوں میں اپنی عمر کی عورتول کے ساتھ مہا ترت کر سکتے ہو۔" محترم قارئین! سب ہے پہلے میں ابوداؤ د کی وہ صدیث پیش کرتا ہوں جس کا حوالہ اس نے ویا ہے اس حدیث میں کتنی باتنیں اپنی طرف سے گڑھی ہیں۔ دونوں کا مواز نہ سیجئے تو کئی جھوٹی با تیں آپ کے سامنے آجا تیں گی۔ ابودا وُ دجلد دوم ،صفحه ۸ ۱۴ مکتاب النکاح ،حدیث نمبر ۳۸۸ حَكَّ ثَنَا غَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ مَيْسَرَةً، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا سَعِيدٌ. عَنْ قَتَادَةً. عَنْ صَالِج أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيّ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى النَّهُ عَّلَيْهِ وَسَّلَّمَ بَعَكَ يَوْمَ خُنَيْنٍ بَغُثًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوَّهُمُ فَقَاتَلُوهُمُ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَّايَا. فَكَأَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيِمَا نِهِنَّ مِنْ أَجُلِ أَزْوَا جِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ

وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ اللَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ ال

ترجمہ: ''حضرت ایوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹیڈیٹر نے غزوہ حنین کے دن ایک فوج اوطاس روانہ کی ،ان کا دھمن سے مقابلہ ہوا، انہوں نے ان سے جنگ کی اور ان پر غالب آئے اور ان کی پچھ عور تیں قید کر لے آئے ، بعض صحابہ کرام نے ان کے ساتھ عجامعت سے پر ہیز کیا کیوں کہ وہ ش دمی شدہ تھیں اور ان کے شوہر مشرک تھے ، اس وقت اللہ تیارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی ۔ (ترجمہ) شادی شدہ عور تیں تم پر حرام بین باندیوں کے سوا یعنی عدت یوری ہونے کے بعد وہ بین باندیوں کے سوا یعنی عدت یوری ہونے کے بعد وہ بین باندیوں کے سوا یعنی عدت یوری ہونے کے بعد وہ بین باندیوں کے سوا یعنی عدت یوری ہونے کے بعد وہ بین باندیوں کے سوا یعنی عدت یوری ہونے کے بعد وہ

محرم قارئين! اى ئى تى تعلق ايك اور دديث تي مسلم سے ملاحظ فرمائيں۔

محرم قارئين! اى ئى تو تعلق ايك اور دديث تي مسلم سے ملاحظ فرمائيں۔

وحدَّ تَن نِيهِ يَعُنِي بْنُ حَبِيبِ الْحَادِ فِيُّ حَدُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَادِ ثِ حَدَّ تَنْ لَيهِ يَعُنِي بْنُ حَبِيبِ الْحَادِ فَيُّ حَدُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ

الْحَادِ ثِ حَدَّ تَنْ فَعُونُ اللّهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِي الْحَلِيلِ عَنْ

أَنْ وَاجٌ فَتَعَوَّفُوا فَأَنْ لِكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمُحْصَدَاتُ

مِنَ النِّسَاءُ إِلَّا مَا مَلَكُ أَيْمَانُكُمُ وَ مَنْ اللّهُ عَد بِيان كرتے

رجمہ: "حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے

ہیں غزوہ اوطاس میں مسلمانوں نے پچھ عورتوں کو گرفتار کر لیا، وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام ان کے ساتھ مجامعت کرنے سے ڈرے، اس وقت بیآیت نازل ہوئی، شادی شدہ عورتیں تم پرحرام ہیں ماسوا باندیوں کے۔''

تھییڑنے کی عادت

محترم قارئین! آپ نے ملعون وسیم رضوی کی دی گئی حدیث کوبھی پڑھا، میں نے بھی ابوداؤر کی وہی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد ایک حدیث اس سے متعلق صحیح مسلم کی بھی پیش کی۔

آپ خودا نداز ہ لگا ئیس کہ ملعون وسیم رضوی نے کنٹنی جھوٹی با تیس اپنی طرف سے اس حدیث میں ملادی بیں۔اب میں اس کی جھوٹی باتوں کوشار کرا تا ہوں۔ جھوٹ نمبر ا:

''رسول نے تنین کے قبیلہ اوطاس پر حملہ کیا۔''

تبصرہ: حضور اقدی سالیہ اللہ نے حملہ ہیں کمیا بلکہ صحابہ کرام کوحملہ کے لئے روانہ کمیا آپ اس میں شامل نہ ہتھے۔

#### جھوٹ تمبر ۲:

"رسول نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ پکڑی گئیں عودتوں سے عصمت دری کرو۔"
تبصرہ: محترم قارئین! آپ نے او پر دی ہوئی حدیث کو پڑھا، القد کے
رسول نے ایسا تھم دیا ہی نہیں یا ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں ہے۔
ملحون وسیم رضوی نے اپنی طرف سے یہ بات گڑھ دی۔

#### مجوث فمبرسا:

''عورتوں کے شوہر کے سامنے ایسا کرنے سے بھی پار ہے تھے۔''
تھرہ: جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو وہ اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ ان کے
شوہر وہاں گھڑے تھے اور بید ملعون بھی وہاں موجو د تھا اور سب بچھا پتی نظروں سے دیکھ
رہا تھا۔ استعفی اللہ ۔ حدیث میں بیہ ہے کہ وہ شادی شدہ تھیں۔ بید کم عقل شادی شدہ
سے بید بچھ رہا ہے کہ ان کے شوہر وہاں موجود تھے اس لئے نہایت گندہ عنوان'' شوہر
کے سامنے عصمت درگی' ڈ الا ہے۔

جب اتنابر انجھوٹ بولنا ہی تھا اور اپنے آپ کو معلم الکاذیبی بینی جھوٹوں کا گروکہلا نا ہی تھا توعنوان ڈال دیتا''میر ہے سامنے عصمت دری۔' استے جھوٹوں میں ایک جھوٹ کا اور اضافہ ہموجا تا ، اتنی جھوٹی باتوں سے بیٹا بت ہمور ہاہے کہ اس کی سرشت میں جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے تیج نام کی کوئی چیز نہیں۔ قار کمین! آپ نے ملاحظہ فرمایا اب تک سیکڑوں جھوٹ ثابت ہو تیکے ہیں۔ جھوٹ نمیر ہم:

'' گرفتار شدہ عورتوں میں سے اپنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔''

تبھرہ: محتر م قارئین! آپ نے ابوداؤر اور تصحیح مسلم کی دونوں حدیثوں کو ملاحظہ فر مایا، دونوں حدیثوں ہیں کہیں بھی لکھانہیں ہے کہا پنی عمر کی عورتوں کے ساتھ مباشرت کر کتے ہو۔ (معاذ اللہ سو بارمعاذ اللہ!) جب کوئی مسلسل جھوٹ بولتا ہے بچروہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوجا تا ہے تو

اس کی زبان وقلم ہے جھوٹ کے علاوہ سیج ٹکلتا ہی نہیں۔

ملعون وسیم رضوی کا یہی حال ہے۔ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸ پر'' بہو کے ساتھ صحبت' کے عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ

" زیدکی شادی ہوگئی، اس کی بیوی کا نام زینب بنت جحش تھا، وہ کافی خوبصورت اور گوری تھی، اس لئے محمد صاحب کی نظر خراب ہوگئی، انہوں نے اعلان کر دیا " جی سے میرے نظر خراب ہوگئی، انہوں نے اعلان کر دیا " جی سے میرے لئے پالک بیٹے کو میرے نام سے نہیں اس کے اصلی باپ کے نام سے بیکارا جائے۔ اس کی تقد بی کے لئے قرآن کی صورہ 33 / 5 کا بھی حوالہ دیا۔ زینب کو حاصل کرنے کے لئے محمد صاحب نے قرآن کا غلط استعمال کیا۔"

ملعون وسيم رضوي كااصلي چېره

محترم قارئین! یہ معون وسیم رضوی کی بکواس جے آپ نے دیکھا۔ میں قر آن وحدیث اور تاریخ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ ملعون وسیم رضوی کا اصل چیرہ آپ کے سامنے آجائے۔ اور اس کے جون تا کہ ملعون وسیم رضوی کا اصل چیرہ آپ کے سامنے آجائے۔ اور اس کے چیرے سے مکھوٹا اتر جائے۔ حضرت زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ ہونے سے قبل وہ بیوہ ہو چکی تھیں اور ان کے شو ہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر حضور مطابق ایس شادی سے راضی نہیں تھی کیونکہ وہ معزز خاندان قریش سے تھی اور زیدا یک آزاد کردہ غلام سے راضی نہیں تھی کیونکہ وہ معزز خاندان قریش سے تھی اور زیدا یک آزاد کردہ غلام سے راضی نہیں تھی کے رسم ورواج کے مطابق بیا یک معیوب بات تھی۔ حضورا قدی

سائن آیہ نے مساوات قائم کرنے کے لئے اوراو کی کوختم کرنے کے لئے زید کی شادی زینب بنت جحش راضی شادی زینب بنت جحش راضی ہوگئیں، زید کے ساتھ زینب کا نکاح ثانی تھا، دونوں کے درمیان از دواتی زندگی خوشگوار نہیں تھی، جب زید نے طل ق دینا چاہا تو حضور سائنٹ آیہ ہے نے اسے سمجھایا کہ طلاق نہ دوجیسا کہ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبرے ۳ میں ہے۔ طلاق نہ دوجیسا کہ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبرے ۳ میں ہے۔ شاورتم جب اس شخص ہے جس پر خدا اورتم نے احسان کیا تھی ہے۔ کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لئے رہواور خدا سے خوف کرو۔''

طبقات ابن سعد میں زینب بنت جحش کی شادی کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

طبقات ابن سعد جلد ۸ ،صفحه ۵ ۱۱۳ پر ہے که

''خبردی محمد بن عمر نے حدیث بیان کی عمر بن عثمان بخش نے وہ بیان کرتے ہیں عثمان سے کہ نبی کریم سائٹھ کیئے مدینہ تشریف لائے تو حضرت زینب بھی آپ کے ساتھ ججرت کرکے مدینہ آپ سے مدینہ کرکے مدینہ آپ سے ساتھ ججرت کرکے مدینہ آپ سے ساتھ جائے ہیں۔ رسول خدا سائٹھ کیئے نے ذید بن حارثہ سے لئے آپ پر بیام ڈال ، زینب بولیس یا رسول اللہ! ہیں انہیں المین کرتی اور میں قریش کی بیوہ جول ، آپ نے فرمایا: ہیں انہیں تمہارے لئے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے لئے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے لئے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے لئے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کئے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کے بہند کرتا ہوں بھر آپ نے نہیں انہیں تمہارے کرادیا۔'

اسلامک اسکالر ڈاکٹر رفیق زکریا اپنی کتاب''محمداور قرآن'' جوملعون رشدی کی کتاب شیطانی آیات کے رومیں لکھی ہے ،اس کتاب کے صفحہ ۱۱۴ پر لکھتے ہیں کہ '' جب حضور سآیاتی کی نے حضرت زینب سے شادی کی ان کی عمر ۳۸ سرسال تھی ، بیرالزام کہ طداق کے لئے رسول اکرم سَلِينَا البِهِمْ ذِمه دار شخصا يك نهايت بي بے بنيا دروايت پر مبنی ہے۔اس سے زیدہ دروغ گوئی اورافتر اکی مثال ملنامشکل ہے۔حضرت محمد سالتھ آپہلم کے لئے زینب کوئی اجینی خاتون نہیں تھیں، وہ آپ کی پھوپھی کی صاحبزادی تھیں، آپ انہیں بچین ہے ہی جانتے تھے، حضرت زینب کے بیوہ ہوجانے کی وجہ ہے آب ان کی زندگی کی بحالی کے خواہش مند تھے۔اگرآ ب ان کے حسن وجمال سے متاثر ہوتے تو حضرت زید ہے شادی کرنے کے بجائے خود اپنے نکاح میں لاسکتے تھے۔حضرت زینب ہمیشہ اس بات پر افسوں کرتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غلام کے ساتھ کردی گئی تھی، وہ اینے شو ہر کو کمتر در ہے کا آ دمی جھتی تھیں اور ن سے ای طرح کا برتا ؤ رکھتی تھیں۔حضرت زید نے کئی ہارحضور ا کرم سالینٹر پہلے ہے ان کے تو ہین آ میز روبید کی شکایت بھی کی لیکن حضور سائتہ آلیا ہے ان کو ہمیشہ صبر کی تلقین فر ما کی۔''

محترم قارئین! مذکورہ بالاحوالوں سے واضح ہوگیا ہے کہ منعون وسیم رضوی کی تمام با تیں جھوٹی ہیں ۔آ ہیئے اس کے جھوٹ کا جائز ہ لیتے ہیں۔ جھوٹ نمبرا:

''بہوکے ساتھ صحبت''

تبھرہ: جب زید نے طلاق دے دی تواب بہو کہاں رہی؟ ہر مذہب کا الگ الگ رسم ورواج اور قانون ہے۔ اسلامی قانون ہیں متبنی بیٹے کی بیوی صلبی بیٹے کی بیوی کی بیوی سبلی بیٹے کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہے جبیسا کہ سورہ نسا کی آیت نمبر سام میں ہے وابدائد کھ الذین من اصلاب کھ اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں۔

یہ بات واضح ہوگئی کہ اسلامی قانون کے مطابق متنبی بیٹے کی بیوی اور صلبی بیٹے کی بیوی اور صلبی بیٹے کی بیوی اور صلبی بیٹے کی بیوی میں فرق ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق متنبیٰ بیٹا جائیداد میں حقدار نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کا ایک ضابطہ ہے دوسرے مذاہب میں بھی کچھ ضابطے ہیں۔

نیوگ کیاہے؟

ڈاکٹر محمداحمد نعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندود دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم میں صفحہ نمبر ۴۹۵ پر لکھتے ہیں کہ

"ای طرح رگوید میں ایک مقام پر تعلیم دی گئی ہے کہ جب شوہر اولاد پیدا کرنے کے لائل نہ ہوتو اپنی عورت کو دوسرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے۔اس رسم کو نیوگ کہتے ہیں۔"

سنته پرکاش میں ایک منتز کا ترجمه دیا نندمرسوتی اس طرح کرتے ہیں۔
''اے نیک بخت عورت! خوش نصیبی کی خواہش کرنے والی
عورت! تو میر ے علاوہ دوسرے شوہر کی خواہش کر۔''
ڈ اکٹر مجمد احمد نعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم
صفحہ ۵۹۵ پر لکھتے ہیں کہ

" ہندودھرم و تہذیب میں ایک عورت کے بیک و قت مختلف شوہر ہوسکتے ہیں، اس کی سب سے پہلی مثال مہا بھارت کی درویدی رانی کی صورت میں نظر آتی ہے جو پانچ پانڈو بھا سے اول کی مشتر کہ بیوی تھی۔"

چنانچے مہر بھارت آ دی پرومیں لکھاہے۔

''زبر دست جلال والے پانڈوؤل نے جیسے ہی درو پدی کو دیکھا ویسے ہی بیار کے دیوتا نے ان کے حواس باختہ کرکے ان پر اپنا اثر جما دیا۔ ایشور نے درو پدی کے خوبصورت حسن کو دوسری عورتول کے مقابل بہت حسین اور سبھی جانداروں کے دل مائل کرنے والا بنایا تھا۔ انسانوں بیس اعلی اور گئتی کے جئے یہ صفرہ نے اپنے بھائیوں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کران کے دل کی بات بھے کی اور ساتھ ہی ساتھ ویاس رشی کی ساری با تیں ان کو یادآ گئیں۔ راج یہ صفر سے ویاس رشی کی ساری با تیں ان کو یادآ گئیں۔ راج یہ صفر سے سوچ کر کہ کہیں بھائیوں میں آپس میں دشمنی نہ ہو تمام سوچ کر کہ کہیں بھائیوں میں آپس میں دشمنی نہ ہو تمام

بھائیوں سے بولے کہ بہترین خوبیوں والی دروپدی ہم سب کی بیوی ہے۔''

محترم قارئین! مذکورہ بالاحوالہ دینے کا مطلب کسی مذہبی رسم ورواج پرتبھرہ کرنا نہیں ہے بلکہ ریہ بتانا مقصد ہے کہ ہر مذہب کا اپنا اپنا دستور اور رسم ورواج ہے لیکن ملعون وسیم رضوی کا مطالعہ اتنا مختصراور کم ہے کہ ریسب یا تیں اس کومعلوم ہی نہیں۔

ملعون وسيم رضوي كي بينائي ختم

اس وا قعد میں ملعون وہیم رضوی کے جھوٹ کوشار کراتا ہوں۔ حجوث نمبر 1:

" محمد صاحب کی نظر خراب ہوگئے۔"

تنجرہ: ملعون وسیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ جس وقت حضور سال تھی ہضور حضرت زینب کی عمر ۲۸ سارسال تھی ہضور حضرت زینب کی عمر ۲۸ سارسال تھی ہضور سال تھی ہونے کے خطرت زینب کو بچین سے جانتے تھے کیونکہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ملعون وسیم رضوی کی سوچ پر جتنا ماتم کریں کم ہے کہ جب حضرت زینب جوانی ڈھل جوان تھیں اس وقت نبی کریم سالتھ آپیئم کی نیت خراب نہیں ہوئی، جب جوانی ڈھل گئی عمر ۲۸ سرسال ہوگئی اس وقت آپ سالتھ آپیئم کی نیت خراب ہوئی۔ (معاذ اللہ) کیا کوئی تھل میں کریم کے اگر ملعون وسیم رضوی کے پاس بینائی ہوتی تواس طرح کی ہا تھی نہیں کرتا۔

حجوث نمبر ۲:

" محمد صاحب نے زینب کو حاصل کرنے کے لئے قرآن کا غلط استعمال کیا۔"

تبصرہ: محترم قارئین! اب واضح ہوگیا کہ ملعون وسیم رضوی کتنا بڑا جھوٹا ہے قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی اس میں ہے کہ '' اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو۔'' یعنی قرآن کی آیت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضور زید کوطلاق دینے سے منع فرمار ہے نصے اور ملعون وسیم رضوی کہتا ہے کہ قرآن کا غلط استعال کیا۔ ملعون وسیم رضوی نے سورہ واحزاب کی آیت نمبر ۵ بیان کی ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے چیش کروں۔

تفسیر خازن ہیں ہے کہ'' لے پالک بیچ کو پالنے والوں کا بیٹا قرار دینے سے منع کیا گیا' اوراس آیت میں بیفر ما یا جارہا ہے کہ تم بچوں کوان کے حقیق باپ ہی کی طرف منسوب کر کے پکارو، بیاللہ تعالیٰ کے نز دیک زیادہ انصاف کی بات ہے بھرا گرتمہیں ان کے باپ کاعلم نہ جواوراس وجہ سے تم انہیں ان کے باپول کی طرف منسوب نہ کرسکو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، جس کے لے طرف منسوب نہ کرسکو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، جس کے لے یا لک ہیں اس کا بیٹانہ کہواور ممانعت کا تھم آنے سے پہلے تم نے جو لاعلمی میں لے یا لک ہیں اس کا بیٹا نہ کہواور کا بیٹا کہا اس پرتمہاری گرفت نہ ہوگی۔

اسلامی قانون میں بچے گود لینا جائز ہے کیکن میہ یا در ہے کہ گود لینے والا عام بول چال میں یا کاغذات Documents وغیرہ میں اس کے حقیقی باپ کے طور پرایتانا م استنعال نہیں کر سکتا بلکہ مب جگہ اصلی والد کا ہی نام استنعال کرے گا۔

#### ڈی۔این۔اے۔کیاہے؟

ا گرغور کیا جائے تو میڈیکل کے اعتبار سے بھی اصل باپ کوشلیم کیا جاتا ہے انسان کی اصلیت کا پیندلگانے کے لئے ڈی۔ این۔اے۔ لیعن جین (.D.N.A) (Deoxyribonucleic Acid) ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔جین کومور ٹی اکائی کہا جاتا ہے جووالدین کا کوئی خاصہ یا کئی خاصات اولا دکونتقل کرتی ہے، بیمور ٹی اکائیاں ڈی۔این۔اے۔کے طویل سالمے پرموجود ہوتی ہیں۔

ہرانسان کا ڈی این اے مختلف ہوتا ہے ہرانسان اپنے ڈی این اے کا • ۵؍ فیصد حصہ اپنی مال ہے اور • ۵؍ فیصد اپنے باپ سے یا تا ہے۔ ڈی این اے سے اس کے اصل والدین کا پینہ چاتا ہے۔

قرآن کہتا ہے لے پالک بیٹے کواس کے اصلی باپ کا نام دواور ڈی این اے بھی انسان کے اصلی باپ کو بتاتا ہے۔ کسی بھی ڈی این اے ٹیسٹ میں اصلی باپ کو بتاتا ہے۔ کسی بھی ڈی این اے ٹیسٹ میں اصلی باپ کو بتائے گانہ کہ گود لینے والے کا نام۔ بید حقیقت پر مبنی ہے کہ بچ کی پر درش کوئی بھی کرے اصلی باپ وہی رہے گا جس کے پانی سے وہ بیدا ہوا ہے۔ اس لئے اسلام نے گود لینے والے کواصلی باپ کا نام دیا ہے اور اس کی طرف منسوب کرنے کا تھم ہے۔

اب ملعون وسیم رضوی کوسمجھ میں آگیا ہوگا کہ اصلی باپ کون ہوتا ہے اور گود لینے والے گا حکم کیا ہوتا ہے۔

# ملعون وسيم رضوي كوجنسى تعليم سيدر لجيس

ملعون وسیم رضوی ا پنی کتاب کے صفحہ ۸۵ پر''عائشہ صحابیوں کو جنسی تعلیم دیتی تھی''عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ'' رسول کی بیوی عائشہ نے کہا کہ ایک آ دی رسول کے بیوی عائشہ نے کہا کہ ایک آ دی رسول کے بیاس گیا وراس نے بوچھا کہ میں جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا

ہوں تو انزال نہیں ہوتا ہے، کیا الیم صحبت کے بعد عسل کرنا ضروری ہے؟ اس وقت عائشہ و ہاں موجود تھی ، رسول نے کہا: جب میں اور ایمان والوں کی مال (عائشہ) صحبت کرتے ہیں تو عسل کرتے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی اس کے علاوہ ایک حدیث اور بھی بیان کرتا ہے۔اب میں دونوں حدیث اصل منتن کے ساتھ چیش کرتا ہوں پھر ملعون وسیم رضوی کی مکاری بیان کرتا ہوں۔

> صحیح مسلم ،جلداول ،صفحه ۲۹۲ ، کتاب الحیض ،حدیث نمبر ۷۸۴ · حَدَّثَتَا هَارُونُ بْنُ مَغَرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عِيَاضٌ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُقِرِ كُلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُل يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلَ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ وَعَائِشَةً جَالِسَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ· ترجمه:''حضرت عا ئشەصدىقەرضى التدتعالى عنها بيان كر تى ہیں کہ ایک شخص نے رسول القد سالانٹائیلیم سے سوال کیا کہ کوئی شخص این بیوی کے ساتھ صحبت کرے پھرانزال ہے پہلے الگ ہوجائے تو کیا اس پرخسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ

سالانتلاميلم نے حضرت عا كشركى طرف اشاره كر كے فرما يا ميں

اور بیابیه کرتے ہیں اور پیرسل کرتے ہیں۔'' دوسری حدیث بھی آپ ملاحظ فر ما تمیں صحيح مسلم جلدا ول صفحه ۲۹۲ ، كمّا ب الحيض ، حديث نمبر ۷۸۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُمَيِّدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ح وحَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ أَنَّ الْمُثَمِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنَّ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ انْحَتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهُطُّ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ اللَّهُ فَي أَوْ مِنَ الْبَاءُ وَقَالَ الْبُهَاجِرُونَ بَلِ إِذَا خَالَطَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَاأَشَٰفِيكُمْ مِن ذَلِكَ فَقُهْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنِ شَيْئِ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ فَقَالَتُ لَا تَسْتَخِيى أَنْ تَسْأَلَنِي عَمًّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتُكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَيِهَا الْأَرْبَعِ وَمَشَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَلُ وَجَبِ الْغُسُلُ

رجمہ: "حضرت ابوموی اشعری بیان فرماتے ہیں کہ

مهاجرين اورانصار كااس بات ثين اختلاف موا كه بغيرا نزال کے عسل واجب ہوتا ہے کہبیں۔انصاری صحابہ بدیکتے تھے کھسل صرف انزال ہے واجب ہوتا ہے اور مہاجرین کہتے تھے کہ صرف صحبت کرنے سے عسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت ابومویٰ نے فرما یا کہ میں نے کہا میں اس معاملہ میں تمہاری ابھی تسلی کرا تا ہوں۔ میں وہاں ہے اُٹھ کر حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باس حاضر ہوا اور باریابی کی اجازت جابی۔ اجازت ملنے پر میں نے عرض کیا، اے میری ماں اور تمام مسلمانوں کی ماں! میں آپ سے ایک مسکلہ حل کرانا جاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔حضرت عائشہ نے فر ما یہ: میں تمہاری حقیقی والدہ کی طرح ہوں ، مجھے ہے کو ئی بات یو چھنے میں شرم نہ کرو، میں نے عرض کیا عسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے اس سے سیر بات بوجیمی ہےجس کواس مسللہ کاعلم ہے۔ رسول اللہ سالیاتیا ہے۔ ا نے فرمایہ: جب آ دمی چارشا تول کے درمیان بیٹے اور دوشرم گاہیں ٹل جا تھیں تو تھسل واجب ہوجا تاہے۔''

محترم قارمین! آپ نے دونوں حدیثوں کو پڑھا۔ کیا اس میں جنسی تعلیم کی ترغیب ہے؟ کیااس سے بیظ ہر ہور ہاہے کہ ام المونیین حضرت عاکشہ نے صحابہ کوچنسی تعلیم دی؟ کوئی بھی انصاف پہنداس بات کوقبول نہیں کرے گا کہ اس میں جنسی تعلیم ہے۔لیکن ملعون وسیم رضوی کے ذہن وفکر میں سیکس ایسا مسلط ہے کہ ہر چیز میں اس کو سیکس بی نظر آتا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ ہے آپ کوخودا ندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کم ظرف کو ہر واقعہ میں سیکس بی نظر آتا ہے۔ اس کم ظرف کو ہر واقعہ میں سیکس کا مرچ مسالہ لگانے کا کتنا شوق ہے؟

اوپر کی دونوں حدیثیں صفائی اور پاکیزگ کو بتاتی ہیں۔ بیدا یک اسلامی اور شرکی مسئلہ ہے کہ آ دمی ہیوک ہے کتن قریب ہو کہ اس کوشسل کرنا ضروری ہے، بید معاملہ ہر زوجین کو پیش آ سکتا ہے تو اس کا اسلامی قانون جاننا بھی ضروری ہے۔ حضور اقدس سائٹ ہی ہے ظاہری وصل کے بعد صحابہ کرام اہم اہم مسائل ہیں ام الموشین حضرت عا اکثر رضی القد عنہا کی طرف رجوع ہوتے ہے اس لئے کہ آپ ہم ہم تہدہ تھیں۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہونے کی صورت ہیں مسئلہ کے لئے کہ آپ ان کے پاس گئے۔ آپ نے صحح اسلامی قانون بتا وید یہ تو و نیا کا دستور اور نظام ہم کہ ہم مسئلہ کوا ہے نے جا ساہ می قانون بتا وید یہ تو و نیا کا دستور اور نظام ہم کہ ہم مسئلہ کوا ہے۔ آپ نے صحح اسلامی قانون بتا وید یہ مطالعہ کرنا چا ہے۔ ساہ می مطالعہ کرنا چا ہے جیسا معون ویم رضوی کو دوسرے فرہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چا ہے جیسا کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب دیمنی اور کی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب دیمن کون این کی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب کہ جنسی تعلق سے دیا نند سرسوتی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش سملاس چوتھا باب

''بیاہ کے طریقہ کو پورا کرکے خلوت میں چلے جا کیں ، مردمنی ڈالنے اور عورت منی کھیچنے کی جوتز کیب ہے اس مطابق دونوں ہمبستر کی کرے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک برججر بید کی منی کوفضول ضائع نہ کرے۔ جب منی بچہ

دانی میں گرنے کا وقت ہواس وقت عورت مرد دونوں ہے حرکت ناک کے سامنے ناک، آنکھ کے سامنے آنکھ لیعنی سیدھا جسم ہو، ہلیں نہیں، مردا ہے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے، عورت من حاصل کرتے وقت سانس او پر کھنچ، اپنی شرمگاہ کواو پرسکڑ لیں، منی او پر کھنچ کے بچہدانی میں گھہرا دیں پھر دونوں صاف پانی سے شسل کریں۔'
منودھرم شاستر، باب تیسرا، شلوک 19،

"شودر عورت کے لبول کا بوسہ لینے، اپنے گالول کو اس کی سانسول سے گرم کرنے اور اس میں بیٹا پیدا کرنے کے گناہوں کا کفارہ کسی شاشتر میں لکھانہیں ہے۔"

دیا تندسرسوتی کی کتاب 'ستیارتھ پرکاش سملاس چھٹا میں ان ہے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہواور مردکی جوانی کا عالم ہو، اسے بغیر عورت کے رہانہ جاتا ہے کہ اگر عورت کے رہانہ جائے گئے اگر ہے؟

دیا نند سرسوتی جی جواب و ہے ہیں ، اگر حاملہ عورت سے ایک سال بغیر جمبستری رہانہ جاسکے توکسی ہے نیوگ کر کے اس کے لئے اولا دپیدا کردے۔

#### راون نے سیتا سے کیا کہا؟

شریمد والمیکی رامائن، سرگ نمبر ۲۳، صفحه نمبر ۴۳۸، مطبوعه گیتا پریس گورکھپور میں لکھاہے کہ راون سیتا کو مخاطب کر کے کہتاہے کہ ''خوبصورت مسکراہ ہے، دکنش دانت ، اور من مو بک آتکھول والی حین، تمہارے ہے دونوں پیتان سخت گول، باہم ملے ہوئے ، بھرے ہوئے اور موٹے اُبھرے ہوئے منہ والے ہوئے ، بھرے ہوئے اور موٹے اُبھرے ہوئے منہ والے بیل جس کی خواہش کی جائے تمہاری کمراتی بیلی ہے کہ شمی میں آجائے دونوں پیتان ایک دومرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اُجائے دونوں بیتان ایک دومرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اے حسینہ دیوتا گندھرو یوش اور کنیز ذات کی عور توں میں ایک جسینہ دیوتا گندھرو یوکش اور کنیز ذات کی عور توں میں بھی تم جیسی کوئی نہیں ۔''

اب ملعون وتیم رضوی بتائے کہ کیا ہے مذہبی کتابیں اور دیا نند مرسوتی اپنے پیروکاروں کوجنسی تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ملعون وسیم رضوی کو دینا است

جاجة-

کرے اور ڈاکٹر اسے جنسی امراض لاحق ہو جا تھیں اور وہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے اور ڈاکٹر اسے جنسی مشورہ وے تو کیا کوئی سے کہے گا کہ ڈاکٹر نے فلال مریض کوجنسی تعلیم دی۔ خوا تین کو دوران حمل جنس سے متعلق کئی مسائل در پیش ہوتے ہیں بھی ڈاکٹر خوا تین کو حالات کے جائزہ کے بعد بیمشورہ دیتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے وضع حمل تک ہمیستری نہ کریں تو کیا ملعون وسیم رضوی کے مطابق مید کہا جائے گا کہ ڈاکٹر نے خوا تین کوجنسی تعلیم دی ؟ نہیں اور ہرگز نہیں ۔ لیکن ملعون وسیم رضوی جیسے بیکن ملعون وسیم رضوی جیسے بیکسی ڈ ہن کا مال کے بیضرور کے گا کہ ڈاکٹر نے خوا تین کوجنسی تعلیم دی۔ مضرورت پڑنے پرجنسی اعضا اور جنسی تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کو جنسی تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کو جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر جھراحمذ بھی این کرانے اس کو جنسی تعلق سے گفتگو کی جاتی ہے لیکن اس کو جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر مجمداحمذ بھی این کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر مجمداحمذ بھی این کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر مجمداحمذ بھی این کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی جنسی تعلیم نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر مجمداحمذ بھی این کتاب ''اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی

مطالعه، جلد دوم' کے صفحہ ۱۹۰ میں منواسمرتی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ عورتیں شکل وصورت کا لحاظ نییں کرتی ہیں اور نہ ہم عمر کا خیال رکھتی ہیں، خوبصورت ہول یا بدصورت مرد کا ساتھ یاتے ہی اس کے ساتھ مہا شرت کرتی ہیں۔''

ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے صفحہ ۵۵۱ پر منواسمرتی کے حوالے سے گاندھر و وواہ کے بارے لکھتے ہیں کہ''لڑکی اورلڑکے کے رضاو پہندسے دونول کا معاہدہ اور اتحاد ہونا گاندھر ووواہ کہلاتا ہے یہ جسم نی خواہش کے مقصد کے لئے ہوتا ہے اور یہ بہتری کے لئے بہت مفید ہے۔''

ڈاکٹرصاحب این کتاب کے صفحہ ۱۹۱ پرمنواسم تی کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ
''جب فریب یا دھوکے سے زنا کیا جاتا ہے تو ساری دولت
چھین کی جاتی ہے اور ماتھے پرعورت کی شرمگاہ کے نقشہ کا
داغ لگایا جاتا ہے۔''

ای کتاب کے صفحہ ۵۰ کے پر منواسم تی کے حوالہ سے درج ہے کہ "استاد یا گروکی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے والے کی بیشانی پرعورت کی شرم گاہ کا نقشہ تیے ہوئے لوہے سے بنادے۔"

مذکورہ بالا چندا قتباس ہندودھرم کی مذہبی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں ان میں شرم گاہ کا ذکر ہے، زنا کا ذکر ہے، ہمبستری کا ذکر ہے، ما تھے پرعورت کی شرمگاہ کا داغ لگائے جانے کا ذکر ہے، پیشانی پر نے ہوئے لوہے سے شرمگاہ کا نقشہ بنانے کی بات ہے۔

میرامقصد کسی مذہب کے رسوم ورواج اور قانون پر تنجرہ کر نانبیں ہے اور نہ

میں بید کہوں گا کہ بیسب با تیں جنسی تعلیم پر مشتمل ہیں۔ میں ملعون وسیم رضوی سے
سوال کرتا ہوں کہ منواسمرتی کی با تیں کیا جنسی تعلیم پر مخصر ہیں؟ وہ کیا جواب دے
گا، وہ تو جواب دینے کے لاکق بی نہیں ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے اپنی کتاب کے
صفحہ ۸۵ پر ایک عنوان' بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔'' کھا ہے۔ آگے
وہ لکھتا ہے'' جب ابن عمر نے کہا کہ رسول نے اس آیت میں عورت کے ساتھ اس
کے مقعد میں جمہستری کی اجازت دے دی ہے اور اغلام بازی کو حلال بنا یا ہے۔''

محترم قارئین! سب سے پہلے درمنثور سے حوالہ قل کرتا ہوں ، درمنثو رجید ا بصفحہ ۸ ۲۳۳ میں ہے۔

> من طريق يزير بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر كان لايرى باسا ان ياتى الرجل المراة في دبرها"

> ترجمہ: ''یزید بن رومان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں عبیدائلد بن عبداللہ سے کہ عبداللہ بن عمر کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ مرد مورت کے پیچھے ہے آئے۔''

اس عبارت کو بار بار پڑھئے اس میں کہیں رسول انٹد سانتہ کا ذکر ہے یا ابن عمر بیہ کہتے ہوں کہ میں اس فعل میں کوئی حرج نہیں دیکھتا ہوں بلکہ بیر عبارت ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور بیر عبارت کان لایوی باساً ان یاتی

الرجل المراة في دبرها ، كوان كاتول بتايا كياب-

محترم قارئین! تفصیل میں جانے سے پہلے ملعون وسیم رضوی کے حجوث کوبھی شار کر لیجئے۔

حجوث نمبرا:

"بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔"

تبصرہ: حرام حرام سخت حرام ہے اس کے ثبوت میں قرآن کی آیت و احادیث آپ کے سامنے پیش کرول گا۔

جھوٹ تمبر ۲:

ود جب ابن عمرنے کہا۔

تنصرہ: بیجی سراسر جھوٹ ہے این عمر نے نہیں کہ بلکہ یزید بین رو مان نے ان کے بیٹے عبیدانلہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ابن عمر ایسا کہا کرتے سے ۔ اس سے بیٹا بت ہوگیا کہ بیابن عمر کا قول نہیں ہے۔ مجھوٹ نمیر سا:
مجھوٹ نمیر سا:

'' رسول نے اس آیت میں عورت کے ساتھ اس کے مقعد میں ہمبستری کی اجازت دے دی۔''

تبصرہ: جھوٹ، جھوٹ، سفید جھوٹ، نہ قرآن کی آیت میں اس کی اجازت ہے۔ نہ حدیث میں اس کی اجازت ہے نہ ہی سی صحافی نے اس کو حلال جانا۔ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ معون وسیم رضوی کے جھوٹ گا جناز ودھوم دھام سے انگلے۔

اغلام بازی اسلام میں حرام سورہ نساء، آیت نمبر ۳۲۳،

انساء كه حرث لكه فاتواحر ثكه آنى شئته " ترجمه: "تمهارى عورتين تمهارے لئے كھيتياں بين توآ وا پنى كھيتى بين جس طرح جا ہو۔"

تفسیر کبیر میں ہے،اس آیت کی شان نزول سے کہ کوب کے یہودی کہتے سے جو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بیچھے کی جانب سے آگے کے مقام میں صحبت کرے تو بچہ بجھنے گا پیدا ہوگا اور عام اہل عرب کا بھی بہی عقیدہ تھا۔ ایک بار حضرت عمرضی القد عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گے یارسول القد! میں تو بھر سے ہلاک ہوگیا کہ میں بیچھے کی جانب سے آگے کے مقام پر جماع کرتا ہوں۔ پھر سے آگے کے مقام پر جماع کرتا ہوں۔ پھر سے آگے کے مقام پر جماع کرتا ہوں۔ پھر سے آگے کے مقام پر جماع کرتا ہوں۔ پھر سے گئی ہے بشرطیکہ وہ آگے کا بی مقام ہو۔

اس آیت میں بیہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں لیعنی افزائش نسل کا ذریعہ ہیں طاہری بات ہے کہ آ گے کا مقام ہی کھیتی ہے نہ کہ ہیچھے کا۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ہیچھے کے مقام میں مباشرت جا ئزنبیں البتہ ہیچھے کی جانب سے آگے کے مقام پرمہاشرت کر سکتے ہیں۔ جانب سے آگے کے مقام پرمہاشرت کر سکتے ہیں۔

ملعون وسیم رضوی نے بڑی زور دارسرخی لگا دی'' بیوی کے ساتھ اغلام بازی حلال ہے۔'' جب کہ اس کے مطلب کووہ سمجھا ہی نہیں۔اب آ پئے این عمر کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

#### الدرالمنخو ر،جلدا صفحه ۵۳۵

اخرج النسائی والطبرانی و ابن مردویه عن ابی النضر انه قال لنافع مولی ابن عمر انه قد اکثر علیت القول انك تقول عن ابن عمر انه افتی ان یوتی النساء فی ادبار هن قال کذبو اعلی ترجمہ: 'ابن مردویہ روایت کرتے ہیں ابوالنظر سے کہ انہوں نے نافع سے کہا جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلم ہیں آپ کے بارے بیل یہ کہا جو ابن عمر کے آزاد کردہ غلم ہیں آپ کے بارے بیل یہ کہا جا تا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہا جا تا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہا ہو تافع بیل کہ ابن عمر نے یہ فتوی دیا کہورتوں کے پیچھے سے مباشر سے کرسکتے ہو تو نافع فتوی دیا کہوگوں نے جھے پرجھوٹا الزام باندھا۔''

فأن الحارث بن يعقوب يروى عن الى الحباب سعيد بن يسار انه سال ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن انا نشترى الجوارى افتحمض لهن قال وما التحميض فذكر له الدبر فقال ابن عمر اف اف ايفعل ذلك مسلم ؟

ترجمہ: "سعید بن بیار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ابن عمر کی کئیت) ہم باندی کیا ابن عمر کی کئیت) ہم باندی فریدتے ہیں تا کی حمیض کر سکیں۔ ابن عمر نے کہا کہ سیحمیض کر بیدتے ہیں تا کہ حمیض کر سکیں۔ ابن عمر نے کہا کہ سیحمیض کیا ہے؟ تو انہوں نے بیچھے کے مقام کا ذکر کیا تو ابن عمر نے

کہا اف اف ایفعل ذلك مسلم انسوں ہے افسوں ہے افسوں ہے کیا کوئی مسلمان ایسا کرسکتا ہے؟''
اب ملعون وسیم رضوی بتائے کہ جب ابن عمر کہتے ہیں کہ افسوں افسوں کیا کوئی مسلمان ایسا کرسکتا ہے؟ تواس کوحلال کیسے کہہ سکتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی الدرالمنثور میں بیہتی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
الدرالم بیٹور جلد 1 ہسٹھے ہیں۔

عن ابن مسعود قال قال النبی صلے الله علیه وسلم معاش النساء علیک حرام وسلم معاش النساء علیک حرام و رام و این مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سال میں نے کہا کہ نبی کریم سال میں ہے فرما یا عورتوں کی دبرتمہارے لئے حرام ہے۔''

جھوٹا ملعون وسیم رضوی کیسے کہتا ہے کہ رسول نے مقعد میں ہمیستری کی اجازت دی۔

تفسير الدرالمنثور، جلداول ،صفحه ۴۳۲۲

اخرج البيهقى عن قتادة فى الذى يأتى امراته فى دبرها قال حدثنى عقبه بن و شأح ان ابا الدرداء قال لا يفعل ذلك الإكافر ـ"
قال لا يفعل ذلك الإكافر ـ"
ترجمه: "ال كواستخراج كيا بي يتي في قاده سے كه جومرد ابتى بيوى كے يتج سے آئے تو انہوں نے كہا كہ مجھ سے ابتى بيوى كے يتج سے آئے تو انہوں نے كہا كہ مجھ سے

عدیث بیان کی عقبہ بن وشاح نے کہ ابودرداء نے کہا کہ ایسا کام کا فرکے سواکون کرسکتا ہے۔''

تريذي جلداول بصفحه ۵۹۷،ابواب الرضاع، حديث تمبر ۱۱۶۳

عَدَّ ثَنَا قَتَيْبَهُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَلَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُّ كُمْ

فَلُيَتَوَشَّأُ وَلَا تَأْتُوا الْنِسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ.

ترجمہ: "دخضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سال تقالیہ ہم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی جوا خارج جوتو وضو کرے اور عور تول سے اس کی و بر میں جماع نہ کرے۔ " ترمذی ، جلد اول ، صفحہ کے ۵۹ ، ابواب الرضاع ، حدیث نمبر ۱۱۲۵ ترمذی ، جلد اول ، صفحہ کے ۵۹ ، ابواب الرضاع ، حدیث نمبر ۱۲۵

عَدَّاتُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَّعُ حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْرُ عَنَ الضَّخَّالِةِ الْأَحْرُ عَنَ الضَّخَالِةِ اِن عُنَى الضَّخَالِةِ اِن عُنْ الضَّخَالِةِ اِن عُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَنْ امْرَأَةً فِي اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَنْ امْرَأَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَنْ امْرَأَةً فِي اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَنْ امْرَأَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَنْ الْمُؤَالِقُ الْمُرَادِةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْمُ اللللللْمُ الللْهُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْ

ترجمہ: '' حضرت این عباس رضی اللہ عند سے روایت سے کہ نبی کریم سائنڈ آیا ہم نے ارشاد فرمایا ال شخص کی طرف اللہ نظر رحمت نبیس فرما تا جو کسی مرد یا عورت سے غیر فطری ممل کرے۔''

محترم قارئین! اب آب انصاف سے بتائیں کداغلام بازی کے بارے

میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ بیر ثابت ہو گیا کہ اسلام میں ،قرآن میں ،حدیث میں اغلام یا زی کو سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔اس کی مذمت کی گئی ہے۔امید ہے کہ بیہ تمام حوالے ملعون وسیم رضوی کے دماغ میں گئے ہوں گئے ہوں گے اور وہ مجھ گیا ہوگا کہ اسلام میں اغلام بازی حلال نہیں ہے۔

ملعون وسیم رضوی کومنودهرم شاشتر کانجی مطالعه کرنا چاہئے تھا۔
منودهرم شاشتر، باب اا، شلوک سم کا میں ہے کہ
دوکسی جانور یا عورت کے ساتھ اغلام بازی کرنے ہے،
یانی کے اندر مباشرت کرنے ہے، یا جیض والی عورت ہے
مہاشرت کرنے ہے، سنتا بن کر چھر کرنا ہوگا۔''
(یعنی سنتا بن کر چھر کرنے ہے یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے
گال سنت بن کر چھر کرنے ہے یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے
گال سنت بن کر چھر کرنے ہے یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے

آئے! سنتا پن کرچھر کے کہتے ہیں اس کو بھتے ہے۔

محكؤمترا دركوبر

منواہم رتی ،ادھیائے اا،شلوک ۲۱۲ میں ہے کہ '' گو کا متر ، (گائے کا بیشاب) گو بر ، دودھ، گھی اور پائی ان سب کو ملا کر ہے اور دوسم سے دن اُ پاس رکھ اس کو '' سنتا بین کرچھ'' کہا جاتا ہے ، اور جب او پر کہی ہوئی چیز وں کو ایک ایک دن میں ایک ایک چیز کو بھوجن کر ہے اور ساتویں دن أپاس کرے تو اس کو'' سہاسانت پن حچر'' کہاجا تاہے۔''

### حبيها درخت ويبالجهل

محترم قارئین!قلم وزبان سے انسان کی شخصیت اور ذہنیت کا پیتہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ملعون وسیم رضوی کے چند جملے بتا تا ہوں ، آپ کو خود اندازہ ہوج ئے گا کہ کتنے گندے ذہن کا انسان ہے اور اس کے ذہن وفکر پر کتنی گندگی چھائی ہوتی ہے۔

وہ اپن کتاب کے صفحہ کے ۱۳ پر لکھتاہے

"وہ بچہ بیدا کرکے اپنی اندام نہانی اتن ڈھیلی کر لیتی ہیں کہ اس کا شوہراس اندام نہانی ہیں سرڈال کراندرد کیھسکتا ہے۔"

میں ملعون وسیم رضوی کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسا درخت
ہوتا ہے ویں ہی پھل لگتا ہے، املی کے درخت میں آ منہیں گئے گا۔ جو برتن میں
ہوگا وہی اس سے شپکے گا، برتن میں شراب ہوتو اس سے دود ہونہیں شپکے گا، جو
ملعون وسیم رضوی کے اندرتھا وہی باہر آیا۔ اور بال بیتو اندر کی بات ہے کہ کس
کی اندام نہانی ڈھیلی ہے اور کس کی نہیں ہے۔ پھر ملعون وسیم رضوی کو کیسے معلوم
ہوا؟ شاید ملعون وسیم رضوی کو اس کا تجربہ ہوگا یا سرڈ ال کرد یکھا ہوگا؟ کیوں کہ
قبر کا حال تو مردہ ہی جائے۔

#### ملعون وسيم رضوي كابرا حجوث

محترم قارئین! آپ کے سامنے ملعون وہیم رضوی کا ایک جھوٹ بیان کرنے جارہا ہوں، یہ جھوٹ بھی بہت بڑا ہے۔ پہلے اس کا بیان کر دہ واقعہ ن لیجے پھر میرا حوالہ اور ثبوت و کیھئے پھر فیصلہ سیجئے کہ اس کا جھوٹ کتنا بڑا ہے۔ وہ اپنی سکتاب کے صفحہ ۹۱ پرلکھتا ہے۔

> '' قاطمه جومحمه کې بيځ تقي اورعلي کې بيوې تقي ، زياده ون باحیات نہیں رہی اور ان کی شہادت ہوگئی اور ان کی شہادت کے چیچے محد کا دوست عمر جو بعد میں دومرا خلیفہ بنا، اس کا ہاتھ تھا۔عمرنے فاطمہ کے گھریرآ کراپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کیااور دروازے میں آگ لگا دی جو درواز ہ فاطمہ کے او برگرا اور فاطمہ کی بیللیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ جا دنٹی محمد کے وصال کے پچھ دنوں کے بعد ہی وقوع پزید ہواا ور فاطمہ کی موت ہوگئی۔'' آ گے صفحہ ۹۳ پر لکھتا ہے کہ'' والد کے انتقال کے بعد فاطمه صرف ۹۰ دن باحیات رہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمراور ان کے ساتھیوں نے جب آپ کے گھر کو آگ لگائی تھی اس وقت آپ دروازہ کے پیچھے کھڑی تھیں، جب درواز ہ کودھ کا دے کر ڈنمن گھر میں داخل ہوا، آپ دیواراور درواز ہ کے درمیان مچنس گئیں جس کی وجہ ہے آپ کے

سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کا وہ بیٹا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہواتھا وہ بھی انتقال کر گیا جس کا نام پیدائش سے تبل ای محسن رکھ دیا گیا تھا۔'' وہ صفحہ ۸۴ پر لکھتا ہے کہ

''عمر علی کے گھر پر گئے ، وہال طلحہ زبیرا درمہاجروں کی بوری جماعت موجود تھی ، عمر نے دھمکی دے کر کہا۔اللہ کی قسم!اگرتم لوگ میر سے ہاتھ پر بیعت (وفاداری کا حلف) نہیں کروگ تو میں تمہار ہے پورے گھر والول کوزندہ جلادوں گا۔ بیان کر زبیر مکوار لے کر باہر لکے لیک گر گئے اور تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی ، بعد میں عمر کے وگ اے قید کر کے لے گئے۔''

تبعرہ: سب سے پہلے تاریخ کے حوالے سے بیدو کیھتے ہیں کہ حضور سالیہ آپیلی کا وصال کب ہوا؟
کا وصال کب ہوا؟ حضرت فاطمۃ الزبراء رضی اللہ تعالی عنبا کا وصال کب ہوا؟
سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی خلافت کب قائم ہوئی؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کب قائم ہوئی؟ حضرت فاطمہ زبراء رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کب اور کیسے ہوئی؟ بیسب جانے کے بعد ملعون ویم رضوی کے جموث سے بردہ اُٹھ جائے گا۔

طبقات ابن معد جلد سوم صفحه ۲۰ سایر ہے که

حضورا قدل سال المنظم كا وصال المنظم موا اور سيدنا صديق اكبررضى الله عنه المارضي عنه معلى خليفه من المارضي الله عنه الله عنه المنظم الم

ہے کہ ۲۲رجمادی الآخر مسل مرکوآپ کا وصال ہوا۔

سال معند الزمرارضي الله عند خديفه دوم بن ادر فاطمة الزمرارضي الله تعالى عنها كاوصال المده مين موا-

طبقات ابن سعد، جلدنمبر ۸، صفحہ ۷۳ پر ہے کہ آپ نے الے ہے میں تقریباً ۲۹ رسال کی غمر میں ۳ ررمضان کومنگل کی رات داعی اجل کوئیبک کہا۔ اب آ ہے حضرت فی طمہ کے وصال کے بارے جانتے ہیں کہ طبقات ابن سعد، جلد ۸، صفحہ ۲۳ پر ہے کہ

ابور، فع اپنے والد سے اور وہ سلمی سے روایت کرتے ہیں حضرت فاطمۃ
الزہراء رضی القد تعالی عنہا ہی رہوئیں، وفات والے دن علی باہر چلے گئے تو فاطمہ
نے کہا مجھے شل کرا دیجئے۔ چنانچے حضرت سلملی نے آپ پر بانی ڈالا، آپ نے نہایہ،
میں نے کپڑے دیئے تو انہوں نے کپڑے بدلے، مجھے چار پائی بچھانے کے لئے
کہا تو میں نے تھم کی تحمیل کی پھر آپ چار پائی پر قبلدرخ ہوکر بویس، اب میں فوت
ہوجاؤں گی، میں نے شمل کرلیا ہے، البندا کوئی میراجہم نہ کھولے، پھر آپ کی وفات
ہوگئی، پھر میں نے علی کو خبر دی، پھر آپ نے بہیز و تھفین کی اور شسل نہ دویا۔
ہوگئی، پھر میں نے ملک کو خبر دی، پھر آپ نے بہیز و تھفین کی اور شسل نہ دویا۔

حجوث نمبرا:

'' اگرمیرے ہاتھ پر بیعت نہ کر و گے تو تمہارے پورے گھر والول کو زندہ جلا دول گا۔''

تبصره: جب فاطمه زهرا كانتقال موااس وقت حضرت صديق اكبررضي التدعنه كي

خلافت تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیہ کیسے کہیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔حضرت فاطمہ زبراء کے وصال کے دوسال بعد تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم رہی۔ یہ ہملعون وسیم رضوی کا سفید جھوٹ۔ حجود ہے مجبورے مخبر الا:

" فاطمه کی شہادت میں مجد کے دوست عمر کا ہاتھ تھا۔"

تبھرہ: ابھی آپ نے طبقات ابن سعد کا حوالہ ملاحظہ کیا کہ آپ کی وفات ہماری کی وجہ سے ہوئی پھر بھی ملعون وہیم رضوی حضرت عمر پر جھوٹا الزام لگار ہاہے کہ حضرت فاطمہ ذیراء کی شہادت میں حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کا ہاتھ تھی، یہ جھوٹ بھی ثابت ہو گیا۔ حجو دے تمبر سم:

'' درداز ہ فاطمہ کے او پر گرا اور فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور فاطمہ کی موت ہوگئی۔''

تبھرہ: دروازہ گرا، پیلیاں ٹوٹ گئیں، اس میں حضرت فاطمۃ الز ہرا کا انتقال ہوگیا۔ بیروایت نہ تاریخ طبری میں ہے نہ طبقات ابن سعد میں ہے نہ بیرت ابن ہشام میں ہے بلکہ طبقات ابن سعد نے تو و فات کی وجہ بیاری بتائی ہے۔
مشام میں ہے بلکہ طبقات ابن سعد نے تو و فات کی وجہ بیاری بتائی ہے۔
ذر راغور شیجئے! اگر حضرت عمر رضی اللہ عندایساظلم کرتے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بدلدنہ لیتے ؟ کیا حضرت علی حضرت عمر سے کمزور شیع؟ جنہوں نے جیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا، جن کی بہاوری پورے عرب میں مشہورتھی، جن کا لقب شیر خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملعون و سیم رضوی حضرت علی رضی القد عنہ کو کمزوریا بیر دل خیال کرتا ہے حالانکہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بی نہیں بلکہ ایسی جھوٹی روایت

ملعون وسیم رضوی کے ذہن کی پیدا وار ہے۔

#### حصوث نمبر ۱۲:

'' آپ کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کا وہ بیٹا جوابھی پیدابھی نہیں ہوا تھا۔وہ بھی انتقال کر گیا جس کا نام پیدائش ہے قبل ہی محسن رکھ دیا گیا تھا۔'' تبصره: حجموث کی انتها ہوگئی ذراغور کیجئے کہ جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پیٹ میں ہے،اس کا نام کیے رکھ دیا گیا اور پہ کیے معلوم ہو گیا کہ بیٹا ہی ہوگا یا پہیٹ میں اور کا بی ہے۔ملعون وسیم رضوی نے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے۔ بیصرف من گھڑت کہ نی ہے۔حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئے! تاریخ کے حوالے سے اوالا د فاطمہ زہرا رضی التدعنہا کے بارے جانتے بير \_ قاضي سليمان سلمان منصور بوري اپني كتاب ''رحمة للعالمين'' جلد دوم ،صفحه ااا ریر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی القدعنہا کے بطن اطہر سے امام حسن ، امام حسین ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں ۔وہ آ گے لکھتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کی اولا دمیں بعض نے محسن اور رقبہ کے نام بھی بڑھا دیئے ہیں۔مورخین نے بیرنام نہیں لکھے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ محسن اور رقبہ دونوں کا انتقال بچیین میں ہوگیا تھااس لئےان کے حالات تاریخ میں نہیں ملے۔

تاریخ طبری به بیرت این بهشام ،طبقات این سعد کسی میں نہیں لکھاہے کہ میں کا انتقال بیب کے اندر ہی ہوگیا اور بیدا ہوئے سے بل بی اس کا نام رکھ دیا گیا تھا۔
ملعون وسیم رضوی نے جیسے شم کھالی ہوکہ بات بات میں جھوٹ لکھول گا اور حالات فاطمہ رضی الدّعنہا میں مجھوٹ کا از رلگا دیا۔

#### منواسمرتي كاحواليه

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۸۲ پرایک عنوان'' مال کے ساتھوز نا جائز ہے'' لکھا،اس کے آگے وہ لکھتا ہے۔

'' فتروی قاضی خان میں ان یا تول کے بارے میں کہا گیا ہے جوحرام ہے۔ ان باتوں کے لئے اسلامی قانون میں کسی بھی سزا کے لئے دفعہ ہیں ہے۔وہ باتیں یہ ہیں؛ این بیوی کی بہن سے شادی کرنا، اپنی ماں سے شادی کرنا، یا ایسی عورت ے شادی کرنا جو پہلے ہے شادی شدہ ہو بیسب اسلام کے مطابق حلال ہے۔' محترم قارئين! به جھوٹ بولتے بولتے اب اسلامی قانون کوبھی غلط طریقے سے بیان کررہا ہے۔سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فتاوی قاضی خان کی وہ عربی عبارت پیش کرتا ہوں، پھراس کی وضاحت کرتا ہوں، پھر آپ کوسمجھ میں آئے گا کہ اس عبارت کا اصل مفہوم کیا ہے اور ملعون وسیم رضوی نے سمجھا کیا ہے۔ اگرکوئی''املی'' کو''املا'' پڑھ لے تومفہوم بدل ہی جائے گا کہاملی درخت میں ہوتی ہے اور'' املا'' تقلم ہے ککھا جاتا ہے۔ دونوں کامفہوم ومطعب ایک کیسے ہوسکتا ہے؟ ہر میدان کے ماہرین الگ الگ ہوتے ہیں اور اسی فن میں اس کومہارت ہوتی ہے۔ جیسے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ہوتے ہیں، اعلی تعلیم اعلی فکر ہوتی ہے، اگران ہے سرجری کے لئے کہا جائے تو معذرت کرلیں گے اور کہیں گے بیرمیرے بس کی بات نہیں۔ جوجس میدان کا ہوگا اس میں اس کومہارت ہوگی۔ملعون وسیم رضوی کود کیچ<u>ے لیجئے ۔ پ</u>چھ مہینے سعودی میں باور چی گری کی اور ہندوستان آ کرنیما گری کی۔ نیما گیری کرتے کرتے مولوی ، ملا ، عالم اور فاصل بننے کی کوشش میں املا کو املی

سمجھ لیا اور کہد یا کہ اسلام میں دوسرے کی بیوی سے شادی کرتا ہو کڑ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فتادی قاضی خان کی اصل عبارت پیش کرتا ہوں پھراس کی تشریح کرتا ہوں۔

فناوي قاضى خان ، جلداول ، كتاب النكاح ، باب فى المحر مات صفحه ١٦٩ مطبوعه حافظ كنتب خانه مسجد روڈ كوئشه

لوتزوج بمنكوحة الغير وهولا يعلم انها منكوحة الغير فوطئها تجب العدة.

ترجمہ: 'اگر کسی نے دوسرے کی بیوی سے نکات کر ایا اور وہ نہیں جانتا ہے کہ دوسرے کی بیوی ہے اور اس سے ہمستری کر لی تو اس ہے جہتری کر لی تو اس پرعدت واجب ہے۔''

محترم قارئین! آپ نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تا کہاس کی حقیقت واضح ہوجائے۔

جیے کوئی عورت لکھنو ہے مہنی آئی اور اس نے کہا میں بے سہارا ہوں ، میرا کوئی نہیں ہے ، مجھے شادی کرلو ، کس نے اس عورت سے شادی کرلی ، ورہیستری کرلی ، یکھ دنوں کے بعد اس کا شوہر تلاش کرتے ہوئے لکھنو ہے مہنی آگیا اور کہا کہ بیمیری بیوی ہے تواب اس عورت پرعدت واجب ہے بعنی تین جیش آنے تک بہلا شوہراس سے بہستری نہ کرے ۔ وہ اس کئے کہ دوسرے شوہر نے اس کے ماتھ بہستری کی ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بچہ ہے ، ایسا تونہیں کہ دوسرے شوہر سے اس کے بیٹ میں بوجائے گا کہ اس کرتین جیش تک انتظار کیا جائے تو بات صاف ہوجائے گی اور معلوم ہوجائے گا کہ

یبیٹ میں بچہ ہے یانہیں۔اگر حیض نہیں آیا اور حاملہ ہوگئی تو اس بیچے کا باپ دوسرا شوبرقرار یائے گا،اس سےاس کانسب ثابت ہوگا۔ایسے دا قعات ہو بھی سکتے ہیں اورنہیں بھی۔اگر ہو گیا تو اس کاحل بتادیا گیا۔اس عربی عبارت کےشروع میں لفظ الوا آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اور حرف ''اگر' حرف شرط ہے اذا فأت الشرط فأت المشروط "جب شرط فتم بوجائة تومشر وط فتم بوجائے گا۔ ج بل ملعون وسیم رضوی ،حرف ِشرط کوسمجھا ہی نہیں ۔ میں مثال دے کرسمجھا تا ہوں۔ جیسے کسی نے کہاا گرملعون وسیم رضوی نے چوری کی تو اس کی سز اجیل ہے،اس عبارت ہے کوئی بینہیں سمجھے گا کہ ملعون وسیم رضوی نے چوری کی ہے۔ یااس کے لئے چوری کرنا جائز ہے۔معون وسیم رضوی نے یہی مجھ لیا ہے کہ چوری کی اور چوری کرنا جائز ہے۔اسی طرح فتاوی قاضی خان میں ایک قاعدہ کلیہ بتا یا گیا ہےجس کوملعون وسیم رضوی منجھ نبیں یا یا اور بے دھڑک لکھ دیا کہ اسلام میں دوسرے کی بیوی سے شادی کرنا جائز ے۔جب كرقر آن كافرمان ب، سوره نساء بيس بوالمحصنت من النساء.

یعنی شوہر والی عور تیں تم پرحرام ہیں تو پھرکس طرح دوسرے کی بیوی سے شادی کرنااسلام میں جائز ہوسکتا ہے؟ کیااس کا جواب ملعون وہم رضوی کے پاس ہے؟؟ یا تو کم عقل ملعون وہیم رضوی نے اس کو سمجھا ہی نہیں یا اگر جھنے کے بعد ایسا کہتا ہے تو یہ اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناکام سازش ہے۔

مذہب اسلام میں سمزامقرر ہے، اگر جرم بڑا ہوا تو سز ابھی بڑی ہوتی ہے، اگر جرم جھوٹا ہوتو سز ابھی جھوٹی ہوتی ہے، اور سز اجھوٹے، بڑے، امیر،غریب سب کے لئے یکسال ہے۔لیکن دیگرمذا ہب میں ایسانہیں ہے۔ملعون وسیم رضوی کود وسری مذاہب کی مذہبی کتا ہوں کا بھی مطالعہ کرنا جائے ،اس کو جائے کہ منودھرم شاشتریاب ۸، شدوک ۲۷۵، کوغورے برسے اس میں لکھاہے کہ ''اگر کوئی اعلیٰ ذات والے پرتھوکے تو اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دے، اگر پیشاب کرتے اس کاعضو تناسل کاٹ دے، اس کی طرف ہوا خارج کرے تواس کی مقعد کاٹ دے'' ایک اور سز اکے بارے میں سنتے منودهرم شاشتر باب۸ بشلوک ۳۶۲ ''اگر کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جنسی فعل کرتی ہے تو ال کی سزایہ ہے کہال کاسرمنڈا دیاجائے'' منواسمرتی،ادھیائے ۸،شکوک + ۷ سامیں ہے کہ '' جوعورت جیموٹی لڑ کی کنثرم گاہ میں انگلی ڈال کرعیب دار كرےاں كاسرمنڈاديناجائے'' (نوٹ: ذراغورکریں!اتنے بڑے یا ہے/ گناہ کی سز اصرف سرمنڈانا ہے۔) حلال بإحرام ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۸۶ پر فتاوی قاضی خان کے حوالے

ملعون وسیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۸۲ پر فتاوی قاضی خان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ

''ا بین بیوی کی بہن سے شادی کرن اسلام میں حلال ہے۔'' محترم قارئین! آیئے سب سے پہلے اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے فآوی قاضی خان کی اصل عربی عبارت پیش خدمت ہے تا کہ حقیقت واضح ہوجائے۔ فآوی قاضی خان ، جلداول ، کتاب الذکاح ، باب فی المحرمات ، صفحہ ۱۲۹، مطبوعہ جافظ کتب خانہ ، مسجد روڈ کوئیٹہ

لو تزوج امراة ثمر نكح اختها جاز نكاح الاولى وبطل نكاح الثانية.

ترجمہ: ''اگر کسی شخص نے عورت سے نکاح کمیا پھراس کی بہن ہے نکاح کمیا تھراس کی بہن ہے نکاح کمیا تو پہلی سے نکاح جائز ہوگا اور دوسری سے نکاح درست شہوگا۔''

وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔کسی آ دمی نے شادی کی پھراس کے بعد بیوی کی بہن سے شادی کرلی تو پہلی بیوی کا نکاح درست ہے بعد میں جو اپنی سالی سے شادی کی وہ نکاح ہوائی نہیں ہے۔

### عبارت گھوٹالہ

محترم قارئین! اب آپ بی بتائے فادی قاضی خان نے جو کچھ لکھا ہے مب درست اور سی ملعون وہم رضوی نے جان ہو جھ کرعبارت میں خیانت کی ہے۔ اب میں آپ کو بتا تا ہول کہ پوری عبارت میں کہ ل گھوٹالہ کیا ہے۔ عبارت کے پہلے جھے کولیا ہے اور دوسر نے جھے کو چھوڑ دیا ہے جب دونوں کوایک ماتھ رکھیں گے تو مطلب اور مفہوم سی فیلے گا۔ اگر ایک حصہ لے لیا اور دوسر اچھوڑ دیا تو مطلب میں آ مان و زمین کا فرق ہو جائے گا۔ چسے لو تذوج امر اق شھ

نکح اختهاجاز نکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه ای نے یہاں تک کہا لوتزوج امراۃ ثمر نکح اختها جاز اس کا مطلب بیہوتا ہے کہا گرکی نے عورت سے تکاح کیا پھراس کی بہن سے نکاح کیا تو جائز ہے۔ اور نکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه چوڑ دیا۔ جو بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ جب جاز کے بعدنکاح الاولی وبطل نکاح الثانیه تھیں گے تو بات پوری ہوگی اوراس وقت مطلب بیا الاولی وبطل نکاح الثانیه تکھیں گے تو بات پوری ہوگی اوراس وقت مطلب بیا نکاے گا کہ دونوں بہنوں میں سے جس سے پہلے تکاح کیا، جائز ہے اوراس کی بہن سے تکاح کرنا جائز نہیں۔ یہے ملعون و یہم رضوی کا گھوٹالہ۔

دوبہنول کوایک سرتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔قر آن میں سورہ نساء،آیت ۲۳۳، وان تجمعوا بین الاخت بین اور دو بہنول کواکٹھا کرنا حرام ہے۔اب کوئی کسے کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں بیوی کے ساتھ اس کی بہن سے شادی کرنا حلال ہے۔جوابیا کے گاوہ اسلام میں بہتان باندھنے والاجھوٹا ہے۔

# ملعون وسيم رضوي كى بيشرمي

ملعون وسیم رضوی بڑی بے شرمی سے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸۸ پر لکھت ہے کہ
مال کے ساتھ زنا جائز ہے اور آگے لکھتا ہے ان باتوں کے لئے اسلامی
قانون میں کسی بھی سزا کے لئے دفعہ بیں ہے اور فناوی قاضی خان کا حوالہ دیتا ہے۔
آ یئے سب سے پہلے فناوی قاضی خان کی عبارت ملاحظہ فرمائے ، اس کے بعد
ملعون وسیم رضوی کی جہالت کا انداز والگائے۔

فتاوی قاضی خان ، جلداول ، کتاب الزکاح ، باب فی المحر مات ،صفحه • ۱۵ ، مطبوعه حافظ کتب خانه مسجد رود ، کوئیهٔ۔

الورجل وطئی امراۃ اہیہ حرمت علی اہیہ فان قال
الابن علمت انہا علی حراه کان علیہ الحد وان لھ
یعلم الابن بناللہ ووطئہا عن شبہۃ لاحد علیہ
ترجمہ: ''اگر کسی شخص نے اپنے باپ کی بیوی ہے بہتری کی
تو وہ عورت اس کے باپ پر حرام ہوگئی اوراگر بیٹے نے کہا
کہ بیس جانیا تھا کہ مجھ پر حرام ہے تو اس پر حدیثی دفعہ
ہے۔اگر بیٹا جانیا بی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے باپ کی
بیوی ہے مطلی ہے نکاح اور صحبت کر لی تو اس پر حدثیں۔'
محترم قار کین! آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرما یا، اب میں اس کی وضاحت آپ
کے سامنے کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے جان ہو جھ کرا ہے باپ کی بیوی سے نکاح کیا
اور صحبت کی تو اس پر حدلیتی دفعہ ہے اور وہ دفعہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ

نہیں ہے تواسے سوکوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ تھا تواسے پھر مار
کر ہلاک کردیا جائے گا۔ اور اگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ عورت اس کے باپ ک
بیوی ہے، انجانے میں نکاح کیا اور صحبت کی تواس پر حدثییں یعنی اس پر وفعہ نیس۔
اس کو مثال سے بچھنے کہ کسی شخص کا باپ کسی دوسر سے شہر میں گیا اور کسی عورت سے
نکاح کیا پھرا ہے شہر میں واپس آگیا۔ پچھ عرصہ بعد ای شہر میں اس شخص کا بیٹا گیا
اور اس عورت نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور اپنی شادی کو چھپا یا تواس کے
اور اس عورت نے کہا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور اپنی شادی کو چھپا یا تواس کے
بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا، اسے پیتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عورت اس کے باپ کی
بیوی ہے توالی صورت میں اس پر حدثیمیں یعنی دفعہ نیں۔

# عورت ایک ،شوہر پانچ

اب ملعون و پیم رضوی کے جھوٹ کو ملاحظہ سیجئے، وہ کہتا ہے اسلام میں کوئی دفعہ نہیں، جبکہ سوکوڑ ہے یا سنگسار کی دفعہ ہے، بیا یک اسلامی قانون ہے۔ ہر مذہب کا اپنا اپنا قانون اور دستور ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں ایسا بھی ہے کہ کئی شخص مل کر ایک عورت سے شادی کرتے ہیں۔ بیان کے مذہب کا دستور ہے جیسا کہ ڈاکٹر محمہ احمد نعیمی اپنی کت بن اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطابعہ، جدد دوم صفحہ ۵۹۳ "پر کوسے ہیں کر گو بید میں ایک منتز کا ترجمہ دیا تندیم سوتی اس طرح کرتا ہے۔

کل منے والی عورت! آتو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی خواہش کرنے والی عورت! آتو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی خواہش کرنے والی عورت! آتو میرے علاوہ دوسرے شوہر کی

ڈ اکٹر محمد احمد نعیمی ابنی کتاب'' اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطاعہ جلد دوم کےصفحہ ۵۹۵ پر لکھتے ہیں کہ

چنانچ مها بھارت آ دی پرومیں کھاہے:

'' فربروست جلال والے پانڈووک نے جیسے بی دروپدی کو دیکھا ویسے بی پیرر کے دیوتا نے ان کے حواس بافتہ کرکے ان پراپنا اثر جماد یا۔ایشور نے دروپدی کے خوبصورت حسن کودوسری عورتوں کے بمقابل بہت حسین اور بھی جانداروں کے دل کو ماکل کرنے والا بنایا تھا۔انسانوں میں اعلی اور گنتی کے دل کو ماکل کرنے والا بنایا تھا۔انسانوں میں اعلی اور گنتی کے جیٹے پرھشٹر نے اپنے بھائیوں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کے دل کی بات مجھ لی اور ساتھ بی ساتھ ویاس رشی کی ساری باتیں یاد آگئیں۔ داجا پرھشٹر یہ سوچ کر کہ کہیں ساری باتیں بیا آپس میں شمنی نہ ہوتمام بھائیوں سے بولے کہ بہترین خوبیوں والی دروپدی ہم سب کی بیوی ہے۔''

کیا ملعون وہم رضوی جواب دے گا کہ ایک عورت کے شوہر ہوتے ہوئے ہوئے دوسرا شوہر کرنے پرکون کی دفعہ ہے؟ یا پانچ شخص ایک عورت کے ساتھ صحبت کریں تو کون کی دفعہ ان پر عائد ہوتی ہے؟ ڈاکٹر محمہ احمد نعیمی صاحب ای سحبت کریں تو کون کی دفعہ ان پر عائد ہوتی ہے؟ ڈاکٹر محمہ احمد نعیمی صاحب ای کتاب کے صفحہ ۱۵۵ ، پر لکھتے ہیں کہ مشہور اور معروف طور پر ہندو کی شادیاں آٹھ طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک راکشش شادی ہے، وہ بیہ ہے کہ آٹھ طرح کی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک راکشش شادی ہے، وہ بیہ ہوئی موراحت کرنے والوں کو مار کر ذخی کر کے گھر کے درواز سے تو تر کرروتی ہوئی

لڑی زبردتی اُٹھا کر لے جانے کا نام راکشش وواہ ہے۔'' کیا ملعون وسیم رضوی بتائے گا کہ ہندودھرم کے اس رواج پر کونسی دفعہ عائد ہوتی ہے؟ مرتے دم تک ملعون وسیم رضوی اس کا جوابنہیں دے سکتا۔

ما تمين حرام بين

اسلام میں مائی بیٹوں پرحرام بیں قرآن مقدی سورة نساء آیت نمبر ۲۳ حرمت علیکھ امھتکھ ترجمہ: "اورحرام ہوئیں تم پرتمہاری مائیں "اور آگے ہے وامھتکھ التی ارضعنکھ ترجمہ: "اورحرام بین تمہاری وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا۔" آگے ہے۔ وامھت نسائکھ ترجمہ: "اورتمہاری بیویوں کی مائیں۔ "یعنی ساستم پرحرام ہے۔

اب واضح طور پرملعون وسیم رضوی کا جھوٹ ثابت ہوگیا۔اس کا بیرکہن کہ ''اسلام میں مال سے شاوی جائز ہے'' سراسرجھوٹ پر مبنی ہے۔

# ام المومنين حضرت عا كشه كي شادي

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم سالٹھ آپیلم کی شادی کو لے کرملعون وہیم رضوی نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳ پر حضرت عائشہ کی شادی کا فر کر کیا اور کئی صفحات سیاہ کر دیے۔ نگاح کے وقت حضرت عائشہ کی شادی کا فر کر کیا اور کئی صفحات سیاہ کر دیے۔ نگاح کے وقت اس میں جھونک کی عمر کیا تھی ، رخصتی کے وقت ان کی عمر کیا تھی ؟ اپنی پوری طاقت اس میں جھونک دی ۔ مستشر قبین کا حوالہ، سجح بخاری کا حوالہ، طبقات ابن سعد کا حوالہ، برٹش مؤرخ ویا ہے۔ میں اسپیل برگ کا نظریہ، احمد بیا اندولن کے ویسیم مونٹ گومیری کے خیالات، ڈینس اسپیل برگ کا نظریہ، احمد بیا اندولن کے عالم محم علی کا اندازہ بڑے کے کوشش کی کہ

شادی کے وقت ان کی عمر ۵ رسال اور زخصتی کے وقت عمر ۹ رسال تھی اور اسی عمر کو کے رملعون وسیم رضوی نے گلے میں ڈھول اٹکا کر ڈھنڈورا پیٹینا شروع کر دیا اور اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ پر معاذ القد حضور علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر پیڈوفیلیا ہونے کا الزام لگایا۔ اپنی کتاب کے صفحہ ۲۰ پر کھتا ہے کہ

''انسانی علم الحیات پچھلے دولا کھ سالوں سے بدل نہیں گئی ہے۔ چاہے کوئی بھی نسل یا آب وہوا ہو، بھی لڑ کمیاں ساارسال کی عمر میں بلوغت کو پہونچ جاتی ہیں۔ایک ۹رسال کی پچی افریقنہ،الاسکا یاعرب میں پچی ہی ہے۔''

اس طرح کی لا بعنی باتوں ہے کئی صفحات خراب کر دیے۔

اب آیئ! اس پرسیر حاصل بحث کرتے ہیں۔ اب میں احدویت، تو اریخ، میں موی کو میڈ یکل، فقہ اور حالات حاضرہ کے مشاہدات کی روشی میں معون وسیم رضوی کو دندان شکن جواب دیتا ہوں تا کہ ام المونیین حضرت عائشہ رضی المدعنہا کی شادی پرانگی اُٹھانے کی گنجائش باقی ندر ہے۔

حضرت ام المونین کے نکاح اور رخصتی کی عمر حدیث کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

سي بخارى، جدسوم، سفح ۸۲، كتاب النكاح، صديث نمبر ١٣٣ و كَدُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ مَنَ عُرْوَةً بَنُ عُفْبَةً حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً تَرَوَّ جَالتَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ عُرْوَةً عَنْ عُرُوقًة تَرَوَّ جَالتَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِشَةً وَهِي بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِي بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِي بِنْتُ يَتَمُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِي بِنْتُ لِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَبَنَى مِهَا وَهِي بِنْتُ لِمَا عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ سِتِ سِنِينَ وَبَنَى مِهَا وَهِي بِنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِن بِنَا عُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِهَا وَهِي بِنِنْ قُلْمَ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

ترجمہ: ''عروہ کا بیان ہے حضور اقدی سالا ٹیکٹام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے نکاح کیا تو وہ ۱۹ رسال کی کتھیں جب ان کے ساتھ خلوت فرمائی تو وہ ۱۹ رسال کی تھیں اوروہ ۱۹ رسال آپ کی خدمت میں رہیں۔'' نبی کریم صلاحی ہے بہاں جب رخصت ہو کر آئیں وہ حدیث بھی ملاحظہ کریں۔

مَنْ بَغَارِي، مِلْدَسُوم، صَغْدَ ١٨٠ كَمَّابِ النَّكَاحَ، مَدِيثُ بَهُمُ ١٣١ مَنْ مُسْهِدٍ حَلَّاتَنِي فَرُوقَةُ بْنُ أَبِي الْبَغْرَاءُ حَلَّاتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ تَنَى مُسْهِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُنِي أُقِي تَزَوَّجَنِي النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُنِي أُقِي فَادُخَدَتْنِي النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدُ مَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُلِمُ اللَّهُو

ترجمہ: ''ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب
نی کریم سال المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب
والدہ محترمہ مجھے لے کرآپ کے کاشانہ اقدی میں واخل
ہو کی میرے لیے گھرانے کی بات یہی تھی کہ رسول اللہ
سال عالیہ ہم چاشت کے وقت تشریف لائے۔''

طبقات ابن سعد، جلد ٨ ،صفحه ٨٢

"ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى جيل كه نبي كريم سالانتاليلم في مجمد سداعلان نبوت ك

۱۰ ارسال بعد اور جمرت سے سارسال قبل نکاح کیا۔ میں اس وقت چھ برس کی تھی پھر آپ جمرت کر کے مدید منورہ تشریف لائے اور جمرت کے آٹھویں مہینے میں میری خصتی جوئی میں اس وقت ۹ رسال کی تھی۔"

ام المونین حضرت ع کشدرضی اللد تعالی عنها کی عمر رخصتی کے وقت ۹ رسال کی ہوجاتی سلیم کرتے ہوئے اپنی شخصی تا بیش کرتا ہوں۔ جب لڑ کیاں ۹ رسال کی ہوجاتی ہیں تو وہ شرعاً مشتهات اور بالغہ ہوجاتی ہیں جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب فاوی قاضی خان جلداول کتاب الزکاح باب فی المحر مات ،صفحہ ۱۲۷ میں ہے۔

"ابنة خمس سنين لعد تبلغ واما ابنة ست او سبع او ثمانى ان كأنت عبلته ضخمة فقد بلغت حد الشهوة الرجمة: " پانچ سال كى الركى حد شهوت كونبيل بينجي ، چھ سال يا سات سال يا آثھ سال يا اس سے او پر وہ حد شهوت كونبيج جاتى ہے۔ "

میڈیکل سائنس کیا کہتاہے

اب آیے! میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کا پینہ لگاتے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے۔

گائنگولوجسٹ ڈاکٹر سید محمد عباس رضوی ایٹی کتاب''نسائیات'' کے صفحہ اسمر پر لکھتے ہیں کہ شباب (Puberty) ہیٹورت کی زندگی کا وہ زمانہ ہے جب کہ وہ بچین سے بلوغت میں داخل ہوتی ہے، بیزندگی کا انتہائی اہم زمانہ ہے جب كه بهت ي جسم في اور ذهبني تبديليال وجود مين آتي ہيں۔

پہلاظمت جے (Menarche) کینی حیض کہا جاتا ہے ای دور میں ہوتا ہے۔ جب ۸ رسال ہے کم عمر کی پکی میں ثانوی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور محمث لیعنی حیض لیا ہے۔ اسے طمث لیعنی حیض (Precocious Puberty) شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کم عمر اس سے کم عمر (Precocious Puberty) کہا جاتا ہے۔ بعض بچیوں میں اس سے کم عمر میں طمث لیعنی حیض (Menstruation) و یکھا گیا ہے۔ طمث لیعنی حیض شروع ہونے سے جنسی بلوغت کا پتہ چاتا ہے۔ ان بچیوں میں ثانوی جنسی تبدیبیاں شروع ہونے و بیسی بلوغت کا پتہ چاتا ہے۔ ان بچیوں میں ثانوی جنسی تبدیبیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔

میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بیصاف ظاہر ہوگیا کہ بچیاں ۸ رسال کی عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں۔

فناوی قاضی خان کی عبارت اور میڈیکل کی تحقیقات میں نمایاں مطابقت نظر
آتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بالا تفاق ۸ رسال کی بچیاں بالغہ ہوجاتی ہیں۔ اگر
بڑک کی شادی ۹ رسال کی عمر میں ہوتی ہے تو بالا تفاق بید کہا جائے گا کہ وہ مشتہات اور
بالغہہ۔ بیدوز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ۹ رسال کی بالغہ اور مشتہات سے شادی
کرنے والے پر پیڈ وفیلیا کا الزام لگانا شرعاً اور میڈیکل کے اعتبار سے غیط ہے۔

# پیڈوفیلیا کیاہے

بیڈ وفیلیا بیہ کے تغیر مشتہات بچول سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ بیسب جا نکاری ملعون وسیم رضوی کونہیں ہے۔ لڑکیوں کی بلوغت کے متعلق کی بی سی کی

ایک ریورٹ جو ۱۲ رمئی ۲۰۰۵ کوشائع ہوئی ملاحظہ فر مائیں۔

ترقی یافتہ مم لک ہیں پول کی من ہوغت کی عمر کم ہے کم ہوئی ہے اور بعض لاکیاں سات سال کی عمر میں بچول کی من ہوغت کی عمر کم ہے کم ہوئی ہے اور بعض کی ابتدائی علامات آٹھ سال کی عمر میں پیدا ہونا شروع ہوتی تھی۔اب ماہرین کے مطابق کچھولڑ کیاں سات ساں کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔سویڈن کے ماہرین صورت حال کا مختف پہلوؤں سے جائزہ لینے کی کوشش کررہے ہیں۔اب یورپ میں بارہ پیمیں اس عمل کو بچھنے کے لئے ایک تین سالہ منصوبے پر کام کررہی ہیں۔
میں بارہ پیمیں اس عمل کو بچھنے کے لئے ایک تین سالہ منصوبے پر کام کررہی ہیں۔
میں بارہ پیمیں اس عمل کو بچھنے کے لئے ایک تین سالہ منصوبے پر کام کررہی ہیں۔
اب اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ حضرت عدکشہ رضی اللہ عنہا رضحتی کے وقت بالغہ تھیں ،اس شادی پر اعتراض کرنا ہی جمافت کو کا ہم کرنا ہے۔
اُس دور میں زوجین کے درمیان عمر کے تفاوت کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا اس دور میں زوجین کے درمیان عمر کے تفاوت کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ ورنہ کا کوئی شورت نہیں مان کے درمیان کی گابول کی شورت نہیں مان۔

حضرت فاطمه زہراء رضی اللّہ تعالیٰ عنہا کی لڑ کی ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گی۔

اگرزوجین راضی ہوں تو عمر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ گئیز ورلڈریکارڈ کے مطابق امریکہ کی باشندہ گرب جانیوے Grubb Janeway جن کی عمر ۱۸ رسال تھی اس نے جان جانیوے John Janeway سے شادی کی جن کی عمر اکیاس 81 سال تھی۔ دونوں کی عمر میں ۱۳۳ رسال کا فرق تھا۔ کس نے اس شادی پر انگشت ٹمائی نہیں گی۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفح نمبر ۱۵ رپرلکھتا ہے کہ

''انسانی علم البحیات پیچھلے دو لاکھ سمالوں سے بدل

نبیس گئی ہے چاہے کوئی بھی نسل یا آب و ہوا ہو بھی لڑکیاں

"ارسال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ پیچھلے دو لا کھ

سمالوں میں اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ایک نو سال کی پکی

افریقتہ الا سکا ، یا عرب میں پکی ہی ہے۔''

مذکورہ بالا حوالوں سے ملعون وسیم رضوی کی باتوں کی دھجیاں اُڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔

ریفلط ہے کہ لڑکیاں صرف ۱۳ رسال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں بلکہ اس سے قبل بھی بالغ ہوجاتی ہیں۔ اس کا دعوی غلط ہے، وہ جابل ہے، زمانے کے حالات پراس کی نظر نہیں ہے۔ من لا یعوف اھل زمانہ فھو جاھل جوز مانے پرنظر نہیں رکھتا وہ جاہل ہے۔

پوری کا گنات نظام قدرت پر منحصر ہے۔ نظام قدرت کے سامنے طبی اور سائنسی نظریات بے بس نظرا تے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں اس سے ملعون وسیم رضوی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سمجھ ہیں آ جائے گا کہ علم اس سے ملعون وسیم رضوی کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور سمجھ ہیں آ جائے گا کہ علم الحیات انسانی ہیں تبدیلی ہوسکتی ہے یا نہیں؟ ساا رسال سے کم عمر کی بچیاں بالغ ہوسکتی ہیں بنہیں؟ الگ الگ مم لک میں مختلف اثرات مرتب ہوسکتے ہیں بانہیں؟

مم عمر کی ماسی: (۱) گنیز ورلڈریکارڈ

(Small age Mother in Guinness Record) کے مطابق پیروکی رہنے والی لین مرسیلا ٹھ پنا

(Lina Marcela Medina) نے ۱۹۳۳می ۱۹۳۹می ایک بچیہ

کوجنم دیااس وفت اس کی عمر ۵ رسال ۷ رمهینے اور ۲۱ دن تھی۔

(۲) گنیز ورلڈ کے مطابق روس کے باشندے فیوڈر ویسیلو Feodor

Vassilyev کی بیوی نے ۱۲۵ اے ۱۲۵ کے درمیان ۲۲۸

بار کی زیجگی میں انہوں نے انہتر ۲۹ بچوں کوجنم دیا۔

(٣) گنیز ورلڈر پکارڈ کےمطابق امریکہ کیلیفورنیا کی رہنے والی ناڈ سیلیمن

(Nadya Suleman) جوايدٌ وردُ واودٌ كي اكلوتي اولاد تھي، اس نے

۲۷ جنوری ۱۰۰۹ء میں کیسر پرمنینٹ میڈیکل کیلیفور نیامیں ایک ساتھ ۸ر سرے جن

بچول کوجنم و یا۔

(۳) ایک ریکارڈ کے مطابق ۱۳ ارستمبر ۲۳۹اء گری سلڈینا اکونا (۳) ایک ریکارڈ کے مطابق (Griseldina Acuna) کولیمیا کی رہنے والی لڑکی ۸رسال ۲۸

مہینے میں ماں بن گئی۔

(۵) میکسیکو کی رہنے والی زلما گوڈالوپ مورکیس Zulma) (۵) میکسیکو کی رہنے والی زلما گوڈالوپ مورکیس (۵) Guadalupe Morles)

میں مال بن گئ<sub>ی</sub>۔

(۲) تا ئىجىريا كى رہنے والى مم زى (Mum-zi) دىمبر س<u>۸۸۱</u>ء میں آٹھ سال سمر مہينے كى عمر میں ماں بن گئی۔

(٤) ١٨ (١ كتوبر ٢٤٤٤ على ارجه عينا كى رہنے والى مارىيالىلياالىند

(Maria Eulalia Allende) ٩ رسال کی عمر میں ان گئے۔

(۸) بونا یکنڈ اسٹیٹ کی رہنے والی اسٹالے پی (Estelle. P) ۲۱ر مارچ ۱۹۰۸ء کو ۹ سال کی عمر میں مال بن گئی۔

(۹) ساؤتھ ویسٹ افریقہ کی رہنے والی وینیسیازوگس Venesia)

(Xoagus • ارجولا کی <u>• ۱۹۸ ۽ می</u>س ۹ رسال کی عمر میں مال بن گئی۔

(۱۰) برازیل کی رہنے والی ماریہ ایکنس جوسس میکیرنس Maria)

(۱۹۸۲هاءک Eliane Jesus Mascarenhas

٩ رسال ۵ مهينے ميں مال بن گئ\_

محترم قارئین!اس طرح کی سیڑوں مثالیں موجود ہیں۔اس کے یاوجوداگر ملعون وسیم رضوی کہے کہ ساارسال سے قبل لڑکیاں بالغ نہیں ہوتی ہیں تو بیاس کی جہالت ہے۔تاریخ اور حالات حاضرہ سے ناوا تفیت ہے۔

ملعون وسيم رضوي كتاب كے صفحہ ۲۷۷ پرلکھتاہ

تمام مغربی مما لک میں شادی کے لئے قانونی عمر ۱۸ رسال ہے۔ صرف البانیہ اور مالٹا ایسے مما لک ہیں جہاں شادی کے لئے کم از کم عمر ۱۹ رسال ہے۔ البانیہ اور مالٹا ایسے مما لک ہیں جہال شادی کے لئے کم از کم عمر ۱۹ رسال ہے۔ بیملعون وہیم رضوی کی جہالت اور لاعلمی ہے۔ بہت ہی الیمی ریاشیں ہیں جہاں شادی کے لئے کم عمر کی کوئی قید ہی نہیں ہے جیسے کیلیفور نیا (California) نیومیکسیکو (New Mexico) وانشکشن (Washington) او کلاہ ما (Oklahoma) اس کے علاوہ اور بھی ریاستیں ہیں جہاں شادی کے لئے کم عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔

اگرملعون وسیم رضوی کواتنا معلوم نبیس تو دوسروں کی اس میں کیا غلطی؟ اگر چیگا ڈردن نیدد کیھے تواس میں سورج کی کیا غلطی؟

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کم عمری کی شادی پر انگی اُٹھانے سے قبل ملعون وہم رضوی کو دوسرے مذاجب کی کتابوں کو بھی پڑھ لینا چاہئے تھا تو حقیقت اس پرواضح ہوجاتی۔

شادی کے وقت سیتا کی عمر ۲ رسال

شریمد والمیکی رامائن، سرگ نمبر ۷۲، صفحه نمبر ۴۳، مطبوعه گیتا پریس گور کھپور۔

سیتاا پنا تعارف راون ہے کراتے ہوئے کہتی ہیں کہ

''اے برجمن! آپ کا بھلا ہو، ہیں متھلا کے راجا مہاتما جنگ کی ہیں اور اودھ کے راجا شری رام چندر کی ہیاری ملکہ ہوں، میرا نام سیتا ہے، شادی کے بعد بارہ برس تک ایشوا کوئٹی کے مہاراج وشرت کے کل ہیں رہ کر ہیں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی انسانی خواہشات پورے کئے ہیں۔ مجھے ہمیشہ وہ عیش و آرام میسر رہے جن کی کسی انسان کو خواہش ہوسکتی ہے۔ تیرہویں سال کے شروعات میں طاقتور

مہاراج دشرت نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور شری رام چندر جی کو ولی عہد کے درجہ پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میرے نامدار شوہر کی عمر بچیس سال سے او پڑھی اور میری پیدائش سے لے کر جنگل کی جانب کوچ کرنے کے وقت تک میری عمر سالوں کی گنتی کے لحاظ سے اٹھ رہ برس ہوگئ تھی۔''

قار ئین!اس ہے معلوم ہو گیا کہ جس وقت سیتا اور رام کی شادی ہوئی تھی اس وقت سیتا کی عمر چیوسال تھی اور چیوسال کی عمر میں ہی اپنے سسرال آگئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ رور ہی تھیں۔

اب ملعون وسیم رضوی جواب دے کہ چھ سال کی عمر کی سیتا کے ساتھ شادی

کرنے کی وجہ سے کیارام پیڈوفیلک ہیں؟ اگر ملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیا

ہے تو رام کو پیڈوفیلک لکھ کر یا کہہ کر بتائے۔ وہ ایسا کھی نہیں بول سکتا اور نہ بی لکھ

سکتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں ایسالکھنا بھی نہیں چاہئے۔ ہرایک کا اپنا پنافہ ہب
اور اپنا اپنا فہ ہی دستور ہوتا ہے۔ پھر بھی اس نے حضور سی تیا ہے پہر پیڈوفیلیو کا الزام

لگا یا۔ جن کو پوری دنیا نے عظیم تسلیم کیا ہے۔ کیا ملعون وسیم رضوی حضور سی تیا پیڈوپر پر

پیڈوفیلیا کا الزام لگانے کی وجہ سے مجرم نہیں ہے؟ کیا ملعون وسیم رضوی اور اس جیسے

لوگ جو کسی بھی مذہبی رہنما کی تو ہیں کرتے ہیں ان کوسر انہیں ملنی چاہئے؟ کوئی بھی

انصاف بہندانسان ایسے لوگوں کوسر اولانے کی بی بات کرے گا۔

ڈاکٹر محمد احمد تعیمی اپنی کتاب''اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ'' جلد دوم صفحہ ۴ ۵۴۴ پروسٹٹھ اسمرتی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ وسنشتھ اسمرتی ادھیان کا رسلوک، ۱۲،۶۲

"مال باپ کی لا پرواہی سے شادی سے پہلے بی لڑکی کو اگر ماہواری شروع ہو جاتی ہے تو اس لڑکی سے شادی کرنے والے کود کیھنے سے بی پاپ لگتا ہے، وہ صرف نظر سے بی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کی ماہواری آنے سے بی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کی ماہواری آنے سے بی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کی ماہواری آنے سے بی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے اس کی ماہواری آنے سے بی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے اس کی ماہواری آئے گئاہ ہوتا ہے۔ "گناہ ہوتا ہے۔"

آ گےڈاکٹر صاحب اسمرتی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔
"آ ٹھ سال کی لڑکی کی شادی سب سے بہتر ہے دس
سال سے ہملے لڑکی کی شادی نہ کرنے والے مال ہاپ اور

بھائی ٹرک میں جاتے ہیں۔''

گوتم دهرم سوتر میں کہا گیا ہے۔

'''ماہواری شروع ہونے ہے قبل ہی لڑکی کی شادی کردینی چاہئے جوایب نہیں کرتا ہووہ پالی ہے۔''

سوامی دیا نندسرسونی این کتاب ' سنتیارتھ پرکاش' 'سملاس چوتھا،شلوک ...

نمبر ۱۳ مفحه ۵۰۱ پرلکھتاہے که

'' ارتھ یہ ہے کہ لڑکی کا آٹھویں برس گوری، نویں برس روہنی، وسویں برس کنیا اور اس کے بعد رجلا (حیض والی) نام ہوتا ہے دسویں برس تک بیاہ نہ کر کے رجلالڑکی کو ماں باپ اور اس کا بڑا بھائی تینوں دیکھ کرنرک ہیں گرتے ہیں۔''

منو دهرم شاشتر باب ۹، صفحه ۲۱۵، شلوک ۸۸، مطبوعه نگارشات پیاشسرز مزنگ روڈ لا ہور

> '' خواہ بیٹی ابھی عمر کو نہ پہنچی ہو، باپ کو چاہئے کہ متاز ، خوبصورت اور برابر ذات کا رشتہ آنے کی صورت میں قبول کرنے ۔''

منو دهرم شاشتر باب ۹، صفحه ۲۱۲ ، شلوک ۹۴ ،مطبوعه نگارشات ببلشرز مزنگ روڈ لاجور

> " المرد بارہ سالہ کنیا سے شادی کرے گا جو اسے خوش رکھ سکے یا چوہیں برک کا مرد آٹھ سالہ لڑکی سے، اگر دوسرے فرائض کی ادائیگی میں حائل نہ ہوتو اسے شادی کرنی چاہئے۔"

مذکورہ بالاحوالوں اشلوکوں سے بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ مذہبی اعتبار سے لڑک کی شادی کم سنی میں کردینی چاہئے۔

محترم قارئین! بیہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئی کہ کم سنی کی شادی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا کی شادی پر جوانگلی اُٹھا تا ہے وہ منتشر قبین ہوں یا ملعون وسیم رضوی ،ان کی جہالت اور کم علمی پر جنی ہے۔ جواس شادی پر تنقید کرے وہ نرا جاہل ہے۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے سفحہ ۲۰ پر لکھتا ہے کہ ''محمد نے ۱۲ رشادیاں کیں۔''

یبی شاد بول کی بنیاد پرملعون و سیم رضوی این کتاب کے صفحہ ۱۳۰۰ پرلکھتا ہے کہ
'' محمر صاحب کو توسو پر مین آف سیس تک کہد دیتے ہیں اور
بورپ کے اسکالر محمر صاحب کو بے جااور لامحدود ہوں کی وجہ
سے ان کو سیس ڈومین یعنی شیطانی ہوں کہتے ہیں۔''

یہ ہے ملعون وہم رضوی کی بکواس کہ حضور اقدس سان ایک کو ان کی ۱۲ سے سار بول کی وجہ ہے اس طرح کے ناق بل برداشت و نازیبا کلمات کے ہیں۔ یہ ملعون وہم رضوی مستشرقین اور یہود یوں کا واویلا ہے جوصرف اور صرف حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے ناموں کو داغدار کرنے کی ناپاک سازش ہے۔ آ ہے کثرت از دواج کے تعلق ہے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تا کہ دشمنوں کی زبان پر تالالگ جائے اور ملعون وہم رضوی کا مکر وہ چروس سفآ جائے۔

حضرت سنیمان علیہ الصلوٰۃ والتسلیم جو یہودیوں کے بی ہیں اور تمام مسلم نول کا آپ پرایمان ہے کہ آپ اللہ کے سیچ نبی ہیں ان کی کثر ت از دواج کے بارے ہیں ملاحظ فرمائیں۔

طبقات ابن سعد، جلد ۸ ،صفحه ۲۸۳

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک ہزار ہیو یاں تھیں، سات سوآ زاد اور تین سو لونڈیاں۔حضرت داؤدعلیہ السلام ہیجی یہود بوں کے نبی ہیں اور تمام مسلمانوں کا آپ پرایمان ہے کہ آپ اللہ کے سیچے نبی ہیں ان کی بھی کمٹر ت از دواج ملاحظ فرما کیں۔ طبقات این سعد جلد ۸ بصفحه ۲۸۳

حضرت داؤر علیہ السلام کی سو بیو بیال تھیں، ان میں ام سلیمان اور یا کی عورت بھی تھیں آپ نے ان سے آز مائش میں پڑنے کے بعد نکاح کیا۔

قاضی سلیمان سلمان منصور پوری این کتاب رحمة للعالمین جلد دوم ،صفحه ۱۲۹ پر لکھتے ہیں کہ حضرت موی علیہالسلام کی جار ہیو یاں تھیں۔

ایک سے زیادہ شادی کرنے اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو یال رکھنے کی اجازت صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہندودھرم میں بھی اس کو جو نزقر اردیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں ہندوؤں کی ندہبی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ فرا کر محمد احرفیمی صاحب اپنی کتاب 'اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ' جلددوم، صفی نمبر ۵۸۷ پر لکھتے ہیں کہ منوم ہاراج اصول وضوابط دیتے ہیں کہ

ار ۱۸۷۵ پر عصبے ہیں کہ متوقعہاران اصول وصوابط دیتے ہیں کہ استان میں اولا دیزندہ ندر ہتی ہو، آتھویں سال میں اولا دیزندہ ندر ہتی ہو، دسویں سال میں صرف کڑکی ہوا در گیار ہویں سال میں ہے اولا دہوتو جلد ہی دوسری شادی کرلینی چاہئے۔''

ڈاکٹرصاحب آ کے لکھتے ہیں۔

''کئی بیویاں رکھنا پاپ بیس کیکن عور توں کے لئے مہلے شوہر کے داسطے اپنا فرض نہ نبھانا پاپ ہے۔''

اس طرح ہندومحقق و عالم چندیشور نے اپنے گرہستھ رتنا کر میں دیول رثی کے حوالے سے لکھا ہے کہ شودرایک سے ، ویش دو سے ، چھتری تین سے ، برجمن چارسے اور را جاجتنی چاہے اتن عور تول سے شادی کرسکتا ہے۔

## بیو بول کی بھر مار

ڈاکٹرصاحب ای کتاب کے صفحہ ۵۹۰ پر لکھتے ہیں کہ

شری رام کے باپ راجہ دشرتھ کی تین بیو یاں ،کوشلیا،سمتر اور کیکئی تومشہور ہی ہیں۔ان کے علاوہ بالم یکی رمائن میں راجہ دشرتھ کی ۵۳ ماررانیوں کا تذکرہ ہے جن سے بن واس کے وقت شری رام نے اجازت کی تھی جس کا بیان بالم یکی رمائن میں اس طرح ہے۔

رام نے اپنی تین سو پچاس ماؤں کی طرف دیکھا تو وہ پہلی تین ماؤں کی طرح غمز دہ دکھائی دیں۔ بالممکی رامائن کے مطابق ہنومان جی کی بھی ۱۱ر بیویاں مختص جوشری بھرت نے ان کو تحفے میں دی تھیں۔ بالممکی رمائن میں ہے کہ شھیں جوشری بھرت نے ان کو تحفے میں دی تھیں۔ بالممکی رمائن میں ہے کہ شری بھرت نے ہنومان کو ایک لاکھ گائیں، ۱۹۰۰ را تتھے گاؤں اور ۱۱ر لاکھا گائیں، ۱۹۰۰ را تتھے گاؤں اور ۱۱ر لاکھا گائیاں بیوی کی صورت میں تحفظ دیں۔

اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ بنومان جی کی بھی ۱۹ رہیو یال تھیں جب کے ان کو برہمچاری یعنی نفس کش اور تنہازندگی گزار نے والا کہاجا تا ہے۔
شری کرشن کی خاص ہیویوں کی تعداد ۸ رتھی اور سیکڑوں گو بیاں (معشو قائیں)
تھیں ، مہا بھارت اور شری مدبھا گوت میں اس طرح تذکرہ کی گیا ہے۔
ایک بی نیک گھڑی میں الگ الگ جگہوں میں الگ الگ صور تیں اختیار
کر کے شری کرش نے ۱۲ رہزارلڑ کیوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کی۔
کشیب رشی ہے ماریج کے فرزند تھے ان کی شادی دکش پر جا پتی کی ۱۳ الرکھیوں کی ساار

رگوید کے مطابق سوبھری رشی نے راج ماندھا تا کی ۵۰ الزیوں سے شادی
کی تھی ، بیا یک بزرگ رشی تھے ، انہوں نے ہرا یک بیوی سے سوسو بچے پیدا کئے۔
داجا ہرش چند بیدا جا ترشنکو کے بیٹے تھے ان کی سوبیو یال تھیں ۔ وسود ایو شری
کرشن کے والد تھے ، بھا گوت پران کے مطابق ان کی سمات بیویاں تھیں جن بیل
د ایو کی بھدر ااور روبنی ان کی خاص را نیاں تھیں۔

دھرم گرنقوں و دھرم شاشتر وں اور مذہبی کتا بوں کی عبارات اور تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنااورایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادی کرنااورایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ شادی کرنااورایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ہی ہے کہ ایک سے زیادہ ہی ہوتا ہے کہ بی ایسے شواہد موجود ہیں۔ یہودی اور اسرائیلی تواریخ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بی اسرائیل کے انبیا ہی ایک وقت میں کثیر تعداد میں ہیویاں رکھتے ہے۔''

ملعون وسیم رضوی اس کے حوارین اور اس کے بورپ کے اسکالر چپچول سے سوال ہے کہ

معاذ الله سوبارمعاذ الله ۱۲ برشادیال کرنے کی وجہ سے حضورا قدس سالنظیا کی ا اگرسو پرمین آف سیس یاسیس ڈومین ہیں تو۔۔۔۔

رام کے باپ راجا دشرتھ جس نے تین بیو یاں اور ۳۵۳ ررانیاں رکھی تھی ان گوکیا کہیں گے؟

ہنو ، ن جی کی ۱۶ اربیو یاں تھیں ان کو کمیا کہیں گے؟ شرک کرشن کی ۸ ربیو یاں اور سیکڑ دل معشو قائمیں تھی ان کو کیا کہیں گے؟ کشیب رشی کی ۱۳ ربیو یاں تھیں ان کو کیا کہیں گے؟ سوبھری رشی کی • ۵ربیویاں تھیں ہرایک سے سوسو بچے پیدا کئے ان کو کیا کہیں گے؟

راجہ ہرش چند کی سوبیو یا تصیں ان کیا کہیں گے؟ وسود یو کی سات بیو یال تھیں ان کو کی کہیں گے؟

اگرملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیاہے

اگر ملعون وسیم رضوی نے مال کا دودھ پیاہے تو،

رام کے باپ راجہ دشرتھ کو سوپر مین آف سیکس (Superman of رام کے باپ راجہ دشرتھ کو سوپر مین آف سیکس (Sex Demon) کہدکر بتائے!

اگر ملعون وسیم رضوی نے ہال کا دودھ پیا ہے تو،
شری کرشن کوسو پر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین کہد کر بتائے۔
اگر ملعون وسیم رضوی نے ہال کا دودھ پیا ہے تو،
ہنو ہان کوسو پر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین کہد کر بتائے۔
اگر ملعون وسیم رضوی نے ہال کا دودھ پیا ہے تو،
شوبھری رشی کوسو پر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین کہد کر بتائے۔
شوبھری رشی کوسو پر مین آف سیکس یاسیکس ڈومین کہد کر بتائے۔
جن کے پاس بچاس بیو یال تھیں اور ہرایک بیوی سے سوسونیچے بیدا کئے تھے۔
کیا ملعون وسیم رضوی کے پاس کوئی جواب ہے؟

# ملعون وسيم رضوى ذهني بيار

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۵ پرلکھتا ہے کہ

'' محمد ذہنی طور پر ایسی بیمری میں مبتلا ہے جو انسان کے دماغ میں ہارمون کافی مقدار میں بنا دیتی ہے۔ یہ بیماری انسان کی ہڈیوں کو بڑی کردیتی ہے۔ ہاتھ بیر کافی خشک ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا لوگوں میں جنسی تعلقات کی خواہش مزید بڑھ جاتی ہے۔''

یہ ہے ملعون وسیم رضوی کی جھوٹی بکواس۔ایسی بیماری کا ذکر کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں نہیں ماتا۔

سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد،

تاریخ بغداد کسی بھی کتاب میں یا حدیث میں ایسی کسی بیاری کا ذکر تونہیں لیکن سے

بیاری ملعون وسیم مرضوی کے دماغ میں ضرور موجود ہے جس کواس نے لکھ دیا۔ مذکورہ

کتابوں میں مردر داور بخار کا تذکرہ ملت ہے۔ اگر ایسی کوئی بیاری ہوتی تو کفار قریش

اس بیاری کے حوالے ہے آپ پر طعن ضرور کرتے لیکن کوئی ایساوا قعہ کہی نہیں ملتا۔

سوانح نگاروں نے تو آپ کا حلیہ شریف بیان کیا ہے کہ آپ سے زیادہ حسین وجمیل

کوئی نہ تھا جیسا کہ پچھلے صفحات میں آپ نے مطالعہ کی لیکن ایس تذکرہ کہی نہیں ماتا

کر حضور سی انتہا ہے تی ہاتھ پیرخشک ہوں ، آپ کی ہڈ یاں بڑی ہوں۔ بھلا بتا ہے تو

# ہارمون کیاہے؟

آ ہے ملعون وہیم رضوی کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ہارمون (Hormone) کے بارے میں جانتے ہیں۔

و یکی پیڈیا رپورٹ کے مطابق ہارمون کوسب سے پہلے 1902 میں برطانوی ماہرین فعلیات ڈبلیو بائیلس (W Bayliss) اورای اسٹرنگ ۔E) Starling نے شاخت کیا تھا اورسب سے پہلے 1905 میں اس اصطلاح کو استعال کرنے والا بھی ای اسٹرلنگ ہی تھا، ان کے الفاظ بیر ہیں۔ یہ کیمیائی پیامبریا ہارمونز جیسا کہ ہم آئیس پکارسکتے ہیں، خون کے بہاؤ کے ذریعے ان اعضا ہے جہال بیرتیار کئے گئے ہول، ان اعضا تک لئے جستے ہیں جہال آئیس اثر پیدا کرنا ہو۔

These chemical messengers, however, or hormones, as we might call them, have to be carried from the organ where they are produced to the organ which they affect by means of the blood stream.

محترم قارئین! ملعون وسیم رضوی کے سفید جھوٹ کا اندازہ لگا کیں کہ معاذ اللہ اس نے حضورا قدس سالیۃ کیے ہم رالزام لگا یا کہ آپ کے دماغ میں ہارمون بڑھ گیا تھا۔اس جابل کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہارمون کی دریافت 1902 میں ہوئی تو چودہ سوسال پہلے کیے معلوم ہوگیا کہ ہارمون کی مقدار بڑھ گئی قی اور کس ٹیسٹ کے ذریعہ پتہ لگا یا گیا تھا۔ایک ذی شعورا چھی طرح سے جان سکتا ہے کہ بیتمام با تیں جھوٹ اور تو بین پر منی ہیں۔ معون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو با تیں جھوٹ اور تو بین پر منی ہیں۔ معون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو با تیں جھوٹ اور تو بین پر منی ہیں۔ معون وسیم رضوی سوسال پہلے کی دریافت کو

چودہ سوسال بہلے کی بتار ہاہے اگر جھوٹ بولنے میں اور ترقی کی توبیہ کہددے گا کہ رام کے زمانے میں لوگ موبائیل پر بہت بات کرتے تھے۔

جھوٹا ملعون کہتا ہے کہ ہارمون کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے جنسی طاقت بڑھ گئی تھی۔

جب پنة لگانے کا کوئی ذریعہ بی نہیں تھا تو یہ کہن کیسے درست ہوگا کہ اس کی وجہ سے جنسی طافت بڑھ گئی تھی۔ یہ جھوٹ پر جھوٹ ہے۔

کون می طاقت کس کوگنتی ہوتی ہے، یہ نظام قدرت پر منحصر ہے۔ جنسی طاقت، جسی نی طاقت، مدافعت کی طاقت ہرایک کی الگ الگ ہوتی ہے ہرایک کی ایک انسور نہیں کیا جاسکتا ۔ کیا ہم مشاہدہ نہیں کرتے کہ ایک شہری ناشتے میں ایک روئی یا ایک پوؤ پر اکتفا کرتا ہے جب کہ دیبات میں کھیت میں کام کرنے والا آسانی کے ساتھ دی دی روئیاں کھالیتا ہے کیوں کہ ان کی قوت ہاضمہ قوی ہوتی ہوتی ہے۔ ای طرح سے جنسی طاقت اور جسمانی طاقت بھی الگ الگ ہوتی ہیں جیسا کہ آپ نے سابقہ صفحات میں پڑھا کہ ایک روئی باشندہ ۲۹ ریچوں کا باپ بنا، کیا یہ نظام قدرت نہیں؟ امریکہ کی ناڈیہ سلیمن نے ایک ساتھ ۸ ریچوں کو جنم دیا، کیا یہ نظام قدرت نہیں؟ مریکہ کی ناڈیہ سلیمن نے ایک ساتھ ۸ ریچوں کو جنم دیا، کیا یہ نظام قدرت نہیں؟ صفورا قدی سائنڈ آپٹے کوقوت باہ ود یعت کی گئی تھی۔

طبقات ابن سعد، جلد ۸، صفحه ۲۷۳

" حضور اقدی من الله نیزیم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک ہانڈی لے کرآئے، میں مفارت جبرئیل علیہ السلام ایک ہانڈی لے کرآئے، میں نے اس میں کھا یا اور مجھے چالیس آ دمیوں کے برابرتوت ہاہ

عطا کردی گئی۔''

اب اگر کوئی کے کہ ہارمون بڑھ جانے کی وجہ سے جنسی طاقت زیادہ تھی تو وہ کتنا بڑا جالل ہوگا۔ ایسی با تیس تو دوسرے مذاہب کی مذہبی شخصیات سے متعلق بھی ان کی کتا ہوں میں ملتی ہیں جیسے شری کرشن ، ہنو مان جی ، را جا دشرتھ ، شو بھری رشی ، جن کے پاس کثیر تعدا دہیں ہیو یال تھیں ۔ تو کیاان کے بارے ہیں بھی معلون وہیم رضوی ایسی گفتگوا ورا سے بھو ہڑتہ مرے کرنے کی ہمت کرسکتا ہے؟

#### تكاح اورزنا

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۸۷ پر''جسم فروشی حلال ہے' عنوان کے تخت لکھتا ہے کہ درالحقار میں لکھا ہے کہ ''اگر کوئی شخص اطلاع وے کہ میں رقم دے کرکسی عورت کے ساتھ جماع کرتا ہوں تو اسلامی قانون میں اس کا بیکام قابل سز انہیں۔'' ملعون وسیم رضوی میتا گری کرتے کرتے مفتی بننے کی کوشش کرنے رگا اور منہ کے بل گرگیا۔

محترم قارئین سب سے پہلے میں الدرالختار کی اصل عربی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہول۔

الدرالخار، جد چہارم، كتاب النكاح، باب المهر مصفحہ ٢٣٩ لوتزوج على ان يهب لابيها الف در هم لها مهراله شل وهب له اولا۔ مهراله شل وهب له اولا۔ ترجمہ: "اً ركى نے اس بات پرتكاح كيا كه اس كے باپ وا يك

بزاردےگاتوال عورت کے لئے مہرشل ہوگاوہ دے بانیدے'' وضاحت: محترم قارئین! اب میں آپ کے سامنے اس مسئلہ کی وضاحت پیش کرتا ہوں، بیہاں مبر کا ذکر ہے۔ملعون وسیم رضوی کوسمجھنا جائے کہ بیہ کتاب النكاح اور پاپ المبر ہے۔اگر كوئی شخص كسى عورت سے تكاح كرے اور اس ہے بیہ کیے کہ میں تمہارے والد کوایک ہزار درہم دول گا تو بید درہم دے یا نہ دےاس عورت کے لئے مثل مہر ہوجائے گا۔ یہاں پر ایک ہزار درہم کی بات ہورہی ہے نہ کہ ایک ہزار درہم وے کر جماع کرنے کی بات ہور ہی ہے اور ایک ہزار مہر کا ذکر ے اور اسلامی قانون میں نکاح کے لئے مہر دینا واجب ہے۔ لو تزوج کا مطلب ہوتا ہے اگر تکاح کرے اور جاہل ملعون وسیم رضوی نے سمجھ لیا اگر جماع کرے۔ اس کامفہوم بیانکلا کہ اگر ایک ہزار درہم مہر میں دے کر نکاح کرے، اس عبارت میں لفظ مہر کا ذکر اس لئے نہیں ہے کہ یہ باب المہر ہے، سیاق وسیاق میں مہر کا ذکر ہے، اور ملعون وسیم رضوی نے میں مجھ لیا کہ اگر کسی نے ایک ہزار درہم وے کر جماع

ملعون وسیم رضوی این شیخی بگھارتے ہوئے لکھتا ہے۔
''اسلامی قانون میں اس کا بیکام قابل سرز آنہیں۔'
قار مین! جب مہر کی رقم دے کرشادی کریں گے تو اس میں سز اکیوں ہوگی؟
کیا کسی مذہب میں شادی کی سزامتعین کی گئی ہے۔ جب رقم دے کرشادی نہیں کریں گے بکہ جماع کریں گے تو زنا ہوگا، اس کی سز، اسلام میں سوکوڑے مارن یا سنگسار کرنا ہے۔ملعون وسیم رضوی نے لو تذ و ج کا مطلب سمجھا ہی نہیں لو تذ و ج کو

سمجھناتو دورکی بات ہے جو'ابن ''اور'بنت ''نہ بجھ سکے۔جو'اکل ''اور'شرب'' نہ بچھ سکے،جبیبا کہآپ نے پچھنے شفحات میں پڑھادہ لو تزوج کیا سمجھ گا۔ بلاشبہ اسلام میں زنا کی سزاسخت ہے۔ دوسرے مذہب میں زنا کی سزاکیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما تھیں۔

منوبی بندودهرم شاشتر، باب ۱۱، شلوک ۱۷۱، میں بیان کرتے ہیں۔
''باپ کی بہن کی بیٹی، خالد کی بیٹی، یا ماموں کی بیٹی ہے
مہاشرت کرنے والے کے لئے چاندرائن برت کا کفارہ
ہے۔'' (یدایک برت ہے جس میں چاند کی روشنی گھٹنے کے
ساتھ کھانے میں ایک ایک لقمہ گھٹاتے چلے جا نمیں پھرروشنی
بڑھنے کے ساتھ ایک ایک لقمہ بڑھاتے چلے جا نمیں پھرروشنی
(فدکورہ بالاعورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کا کفارہ چاندرائن برت ہے
اس سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔)
منودهرم شاشتر باب ۱۱ بشلوک ۵ کا

''مردے خلاف فطرت کام کرنے والا اور چیتی ہوئی بیل گاڑی میں عورت ہے میاشرت کرنے والا اپنے کپڑے سمیت نہائے گا۔'' (اس گناہ کی سزااس مذہب میں یہی ہے کہ جس کپڑے میں وہ گناہ کہیا ای

كيرْ \_ مين نبالے اس كا گناه معاف ہوجائے گا، "مصف آئ")

منودھرم شاشتر ،شلوک ۳۵۶ میں ہے کہ
"اگر کسی جوان لڑکی کی مزاحمت کے باوجود جرم کا

ارتکاب کرنے والافوری جسمانی سزا کامستحق ہے لیکن اگر

کوئی اپنی ہم ذات لڑکی کی رضا مندی سے اس کے جسم سے فائدہ اُٹھا تا ہے توجسمانی سز اکا تھم نہیں۔''

ملعون وہم رضوی کو اسلام پر کیچڑ اچھالنے سے قبل ووسرے مذاہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لینا چاہئے تھ کہ کیا مرد سے اغلام بازی کرنے کی سزا یمی ہے کہ کیڑ اسمیت نہالے۔ملعون وہیم رضوی کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

\*\*\*\*\*

# تعصب کی آگ

ملعون وسیم رضوی نے تعصب کی آگ میں جل بھن کر مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل چپکانے کی کوشش کی اور قرآن مقدس کو غرت بھیلانے والی کتاب قرار دیا۔

مخترم قارئین! آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا میں شاید بی کسی ایسے مذہب کا وجود ہوجس میں جنگ و جہاد کا تصور موجود نہ ہو بلکہ بیایک حقیقت ہے کہ جنگی اصول وقوا نین میں اختلاف کے ساتھ اس کا حکم تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے اور ہر مذہب کو بیمذہبی اختیار حاصل ہے کہ اپنے مذہب کا تحفظ کرے ۔ نظر بید جنگ و جہاد کے عنوان سے جب ہم قدیم ہندودھرم کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر ان کے مذاہب میں بھی جنگی دستور موجود ہے ۔ قدیم ہندو دھرم ، گرفقوں ، اور دھرم شاستر ول میں بھی جنگ و جہاد کو لازمی قرار دیا ہے ۔ جہاد ایک مال ، عزت و آبر و کے تحفظ کے لئے جنگ و جہاد کو لازمی قرار دیا ہے ۔ جہاد ایک مال ، عزت و آبر و کے تحفظ کے لئے جنگ و جہاد کو لازمی قرار دیا ہے ۔ جہاد ایک مالب یہ نکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکتا ہے کہ ہر مذہب میں جہاد ہے ۔ ہر مذہب میں مذہبی جنگ ہے تو اس کا مطلب یہ نکتا ہے کہ ہر مذہب میں جہاد ہے ۔

### مذمبي جنگ يا جهاد

مذہبی جنگ یا جہاد کے پس منظر پرغور کیا جائے تو بیرواضح ہوجا تاہے کہ اس سے ظلم وستم کا خاتمہ ہوتا ہے ،مظلومول کوانصاف ملتا ہے اور اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ مذہبی جنگ یا جہاد کو دہشت گردی ہے منسوب کرنا انتہ کی ناوانی اور کم فہمی ہے۔ دہشت گردی اور مذہبی جنگ یا جہاد میں کوئی مما ثلت نہیں۔ دہشت گردی انسانیت کے لئے خطرہ ہے جب کہ مذہبی جنگ یا جہاد انسانیت کا محافظ ہے، اس لئے جہاد کو دہشت گردی ہے جوڑ انہیں جاسکتا ہے۔

ملعون وسیم رضوی نے ابنی کتاب کے صفحہ ۳۹ سے لے کرصفحہ ۳۳ تک قرآن مقدل کی ۲۲ رآیتوں کا ذکر کیا ہے جس میں پچھآیتوں میں جہاد کا ذکر ہے، کسی میں منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کسی میں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، کسی میں جنت کے عیش وآ رام کا ذکر ہے۔ ان میں سے چندآیات کا ترجمہ آب ملاحظ فرما تھیں۔

- (۱) الله كافرلوگول كوراسته بين دكھا تا۔
- (۲) اے ایمان والو! انہیں اور کافر وں کو اپنا دوست نہ بناؤ ، اللہ ہے ڈریتے رہوا گرایمان والے ہو۔
- (٣) توجو پھی نیمت کامال تم نے حاصل کیاا سے حلال اور پاک بھی کر کھاؤ۔
  (٣) یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا (جہنم کی آگ) آگ اس میں ان کا بمیشہ کا گھر ہے اللہ کے بدلے میں کہ ہماری آیتوں کاا نکار کرتے ہیں۔
  ہمیشہ کا گھر ہے اس کے بدلے میں کہ ہماری آیتوں کاا نکار کرتے ہیں۔
  (۵) بھر ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے دشمنی اور بد نیتی کی آگ ہو بھر کا دی اور اللہ جلد انہیں بتادے گا جو بھی وہ کرتے رہے ہیں۔
  (۲) تو یقینا ہم کفر کرنے والوں کواذیت کا مزہ چکھا تیں گے اور بلاشبہ ہم انہیں سب سے بڑا بدلہ ویں گے اس کام کا جو وہ کرتے تھے۔
  (۲) اللہ نے تم سے بہت ی غذیتوں کا وعدہ کیا ہے جو تمہارے ہاتھ آئیں گے۔
  (۷) اللہ نے تم سے بہت ی غذیتوں کا وعدہ کیا ہے جو تمہارے ہاتھ آئیں گے۔

(۸) اے نبی! ایمان والول کولڑائی کی ترغیب دواگرتم میں سے بیس ثابت قدم رہنے والے ہول گے تو وہ دوسو پرغلبہ حاصل کریں گے اورا گرتم ہیں سے سوہوں آتو ایک ہزار کا فرول پر بھاری ہول گے کیول کہ وہ السے لوگ ہیں جو بھی جو جھے یو جھی ہیں رکھتے۔

(۹) اوراس سے بڑھ کرظالم کون ہوگا جے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ
بتایاجائے پھروہ منہ پھیر لے بے شک ہمیں ایے مجرموں سے بدلہ لیمنا ہے۔

(۱۰) کوئی مشکل نہیں اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان
کے مالوں کوائل کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ ان کے لئے '' جنت' ہے، وہ
اللہ کے رائے میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔
محترم قارئین! مذکورہ بالا احکام کی ممہا ثلت دوسرے مذاہب کی مذہبی متی ہیں وید وغیرہ کتاب ہی جروید، منواسم تی منو دھرم شاشتر، اتھروید، ستیہ پرکاش، رگ وید وغیرہ میں بھی ملتی ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں، خود فیصلہ کریں کہ مذہبی جنگ اور جہاد کا تھم ان مذہبی کتابوں میں بھی سے یانہیں۔

مندودهرم ميں جنگ وجہاد

ڈاکٹر محمد احمد نعیمی اپنی کتاب 'اسلام اور ہندودھرم کا تقابلی مطالعہ جلداول کے صفحہ ۱۸۰۳ پر'' ہندودھرم میں جنگ وجہاد' کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں۔
صفحہ ۱۰ اے آئی مثل ایشور! ہمارا بارعب دائشمندرا جاا ہے ملک کے لئے دشمنی کو پوری طرح خاک کرتا ہوا ہمارے دشمنوں پر چڑھائی کے کرتا ہوا ہمارے دشمنوں پر چڑھائی کرتا ہوا ہمارے دشمنوں کے حوام کو جانے والا یا بہت دولت والا راجا دشمنوں کی

فوج کو پریشان کردے، پھردشمنوں کوخالی ہاتھ کرڈالے۔ (اتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ہنفی نمبر ۸۰۳ ۲) اےراجا! ملک میں دھاردار کا نٹوں کی طرح جو ڈشمن لوگ ہیں ہزاریا نچ سوجوکھی ڈشمن ہیںان سب کا خاتمہ کر ڈ الو۔ (رگوید) بحوالیاسلام اور جندودهرم کا تقابلی مطالعه، جلداول صفحهٔ نمبر ۴۰۸ (٣) ہمارے جسم کوتندرست اورمضبوط کرنے والا خالص یاتی ہے ہمارے اندرجونتیاہ کرنے کاسبوک ہے اس برتاؤ کواپنے ناپیند ملک کے دشمن و باغی پر ہی استعمال کریں۔ (اتھروید) بحوالہ اسلام اور ہندو دھرم کا نقابلی مطالعہ، جلد اول ہسفحے نمبر ۴۰۸ (۷) محنت کش قابل تعریف مردول کو چاہئے کہ آبا و اجداد کے اختیار کئے ہوئے سیدھے رائے پر جلتے ہوئے ملک کے وغی د شمنول کواس طرح جلا کررا کھ کر دیں جس طرح آگ گوشت کورا کھ کر دیتے ہے۔ تا کہوہ باغی شمن لوگ خدا کے راستے یا عظمندوں کے راستے یا نیک آ با وا حداد کے رائے پر جلنے میں کوئی رکاوٹ نہ پہنچا سکیں۔ (اتھر وید) بحوالیہاسلام اور ہندودھرم کا نقابلی مطالعہ،جییداول ہسفحیٹمبر ۴۰۰۸ (۵) جب دھرم کا خاتمہ ہوئے کا امکان ہوجب مصیبت کے سبب ملک میں بدخمی پھیلی ہوتو اپنی حفاظت کے لئے یا مال ، گائے وغیرہ کی حفاظت کے لئے یدھ کرنے کا موقع ہو۔ای طرح جب عورتوں اور برہمنوں کی حفاظت کے لئے ضروری ہوتو برہمنی، چھتری اور ولیش کو ہتھیاراً تھالیما جائے۔ایسے وقت میں دھرم کے لئے آل یا جنگ کرنے میں گناہ نہیں۔

(منواسمرتی ) بحوالہ اسل م اور بہندودھرم کا تقابلی مطالعہ ، جلداول ، صفح نمبر ۸۰۵ م (۲) استاد ، بچیہ ، بزرگ یا بہت سے مذہبی گرتھوں کا عالم برہمن بھی اگر نظالم ہوکر مار نے کے لئے آئے تواس کو بے جھجسک مارڈ الیس ۔ اگر ظالم ہوکر مار نے کے لئے آئے تواس کو بے جھجسک مارڈ الیس ۔ (منواسمرتی ادھیائے ۸، سلوگ • ۳۵)

(2) سب كے سامنے يا تنہائی ميں جو سی كو مارنے كے لئے أتاولا ہواس كافتل كرنے ميں كوئی يائے نبيں۔

(منواسمرتی اوھی ئے ۸ ،سلوک ا ۳۵)

(۸) جنگ میں جو جھیاروں کے ذریعہ ماراجا تا ہے اس کوای وقت یک کا پھل اور کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔ (منواسم تی ،ادھیائے ۸) (۹) جنگ میں آپس میں ایک دوسر ہے کو مار نے کی خواہش رکھنے والے بوری طاقت لگا کراڑنے والے راجہ جنگ میں پیٹھ نہ دکھا کر سیدھا سورگ کوجائے ہیں۔

(۱۰) فوج تیار کرکے فوج کی جیت کے ممل کا فائدہ جنگ میں ملامنے مرنے سے سورگ کا حصول اور بھا گئے سے نزک میں ذلیل مونا وغیرہ باتوں سے بیدار کرے اس کی جانچ پڑتال کرے اور دشمن کی فوج سے لڑتے وفت اپنے فوجیوں کی محنت کود کھے۔ (منواسم تی ) بحوالہ اسلام اور ہندودھم کا تقالی مطالعہ جیداول سفی تمبر ۸۰۹

(۱۱) اے آگے بڑھنے والے مردو! تم دوڑ کر دشمن ہے آگے نگل جا وَاِندر کے حکم سے دشمنوں کو مارو بھیٹر کوجس طرح بھیٹر یا مارتا ہے ای طرح دشمن کو چیس دو۔ تمہارا وہ دشمن جھوٹے نہ پائے اس کی جان کو بھی باندھ دو۔

(انتصر وبید) بحوالیه اسل م اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ،صفحےنمبر ۷۰۸ (۱۲) اےموت والے تم خطرناک استعمال کرنے والے منتر سے نقصان پہنچانے والے اور رہ یا کو تکلیف دینے والے کو ہلاک کردو بکسی کونہ چھوڑ و ،ان خطر نا کے حملہ کرنے و لوں کو ماردو۔ (اتقروید) بحواله اسل م اور ہندو دھرم کا تقابلی مطالعہ، جلداول ،صفحے نمبر ۷۰۸ (۱۳) اے منتر سے تیز کئے ہوئے بتھیار، یہاں سے پھینکا ہوا دور جاتو جااور دشمنوں کے باس بہنے۔ان دشمنوں میں ہے کسی کونہ چھوڑ نا۔ ( رگوید ) بحواله اسلام اور مهندودهرم کا نقابلی مطالعه، جلداول مسفحی نمبر ۷۰۸ (۱۴) وتمن قابو میں آ جائے تو اس کونہیں جھوڑ نا جائے۔اگر دشمن ط قتور ہے تونری ہے اس کی خدمت کرے اگر کمز ور ہے تو اس کو مار ڈالے۔ بچاہواڈٹمن جلدی ہی خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ ( ویدرنتی ) بحواله اسلام اور مهند و دهرم کا نقابلی مطالعه، حبلداول ،صفحه نمبر ۸۰۸ (۱۵) وشمن کے شہر کو جاروں طرف سے گیر نے اس کے صوبوں کو ہرطرح سے نقصان پہنچائے۔ مسلسل وہاں کا سبزہ، اناج، پانی اور ایندهن تباه و برباد کرتارہے۔(منواسمرتی،ادھیائے،سلوک،19۵) (۱۲) ہم لوگ جس سے دشمنی کریں یا جوہم سے شمنی کرے اس کوہم شیر کے مند میں ڈال دی۔ شیر کے مند میں ڈال دی۔ شیر کے مند میں ڈال دی۔ (یجروید) بحوارا اسلام اور بندودھم کا نقابلی مطالعہ ،جیداول ،صفح نمبر ۱۹۹۹ (۱۷) ہم لوگ جس سے دشمنی کریں یا جوہم سے رنج کرے اس کو ہم لوگ خونخوار جانورول کے مند میں ڈال دیں۔ ہم لوگ خونخوار جانورول کے مند میں ڈال دیں۔ (یجروید) بحوارہ اسلام اور ہندودھم کا نقابلی مطالعہ ،جیداول ،صفح نمبر ۱۹۸ (یکروید) بحوارہ اسلام اور ہندودھم کا نقابلی مطالعہ ،جیداول ،صفح نمبر ۱۹۸ (۱۸) جن سے ہم نفرت کرتے ہیں یا جوہم کو تکلیف دیے ہیں ان کوہم ان ہواؤل میں ڈال کراس طرح تکلیف دیں جس طرح بلی ان کوہم ان ہواؤل میں ڈال کراس طرح تکلیف دیں جس طرح بلی

( یجردید ) بحوار اسلام اور مبندودهم کانقابلی مطالعه ، جیداول صفح نمبر ۹۰۸ ( ۱۹ ) اے انسان! جس طرح کجی وشمنوں کو ہلاک کیا جا سکے اس طرح کر کے ہمیشہ کی راحت وزندگی بسر کر۔
طرح کر کے ہمیشہ کی راحت وزندگی بسر کر۔
( ۲۶ ) بحوار اسلام اور مبندودهم کا نقابلی مطالعه ، جیداول صفح نمبر ۹۰۸ (۲۰ ) اے راح پرش! آپ دهرم کے مخالف دشمنوں کو آگ بیس جلا ڈالیس ۔ اے جاہ و جلال والے پرش وہ جو ہمارے دشمنوں کو حوصلہ دیتا ہے آپ اس کو الٹراؤ کا کر سوکھی مکڑی کی طرح جلا نمیں ۔ وصلہ دیتا ہے آپ اس کو الٹراؤ کا کر سوکھی مکڑی کی طرح جلا نمیں ۔ ( بحروید ) بحوار اسلام اور مبندودهم کا نقابلی مطالعہ ، جیداول ، صفح نمبر ۹۰۸ ( بحروید ) بحوار اسلام اور مبندودهم کا نقابلی مطالعہ ، جیداول ، صفح نمبر ۹۰۸ ( ۲۰ ) اے بینے وصاری و دوان پرش! آپ تیز رفار وشمن کے کھانے بینے یا دیگر کام کارج کے مقامات کو انجھی طرح اجاڑیں اور کھانے بینے یا دیگر کام کارج کے مقامات کو انجھی طرح اجاڑیں اور

ان کوا پٹی تمام طافت سے ماریں۔

( یجردید ) بحوارہ اسلام اور مندودھم کا تقابلی مطالعہ ، جیداول ہسفی نمبر ۹۰۹ (۲۲ ) اے را جا جس طرح حفاظت کرنے والے عالم کا پاک شاگر دسکھ دینے والے آگ وغیرہ پدارتھوں کو حاصل کرکے ویدوں کی گر سکھ دینے والے آگ وغیرہ پدارتھوں کو حاصل کرکے ویدوں کے علم کا جانے والا ہو کر دشمنوں کو مارنے والا اور دشمنوں کے گاؤں کو تناہ کرکے آپ کے جاہ وحشمت کو دو بالا کرتا ہے ای طرح دیگر عالم لوگ بھی کریں۔

(یجروید) بحوابه اسلام اور جندودهم کا تقابلی مطالعه، جیداول جسفی نمبر ۱۱۰ (۲۳) دهرم کے مخالفوں کوزندہ آگ میں جلادو۔

(رگوید) بحواله اسلام اور مندودهرم کا تقابلی مطالعه ، جلداول ، صفحی نمبر ۱۰۸ (۲۴) مخالفول کا جوڑجوڑ اور برند برند کا ث دیا جائے۔

( يجرديد ) بحوابه اسلام اور بهندو دهرم كا نقابلي مطالعه، حبيداول بصفح نمبر • ٨١

(۲۵) اے پراکری۔ بہادر، سپہ سالار! آپ جمیں دلی راحت دینے والے ہوآپ ہماری حفاظت کی خاطر تلوار، توپ بندوق کو کیٹر ہے۔ آپ ہرن کی کھال کو لیٹے ہوئے تیرو کمان سے سلح ہوکر ہماری حفاظت کے لئے آئیں۔ اور دشمنوں کی زبر دست فوج کو درخت کے مانند کاٹ کرفتح حاصل سیجئے۔

( یجردید ) بحوابه اسلام اور جندودهرم کا تقابلی مطالعه، جیداول بصفحینمبر ۸۱۰ (۲۲) رتھ ، گھوڑ ہے، ہاتھی ، چھتری ، مال ،غلبہ جانور ، نوکر ، گڑ ،نمک، وغیرہ سامان اور تا نیا، پیتل وغیرہ کے برتن ان بیں جس چیز کو جو جیت کر ان تا ہے وہ اس کی ہوتی ہے، یہ صیب ہوئے ہوئے ہاتھی گھوڑ ہے، رتھ وغیرہ سب کچھرا ہا کو پیش کردے۔ یہ وید کا قول ہے بھی فو جیوں کے ذریعہ ایک سرتھ جیتا ہوا دھن ہواس کورا جا فو جیوں میں بانٹ دے۔ (منواسمرتی ادھیائے کے ،سلوک ۴۹، منودھم شاشتر باب کے ،شلوک ۹۷) جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے حافت کے ذریعہ س کو پانے کی خواہش کر ہے جو مال و دولت جیت کر لا یا ہوا تھی طرح اس کی خواہش کرے جو مال و دولت جیت کر لا یا ہوا تھی طرح اس کی حفاظت کرے۔

(منواسمرتی،ادھائے کے بٹلوک اوا ہمنودھرم شاشتر باب کے بٹلوک اوا ہمنودھرم شاشتر باب کے بٹلوک اوا ہمنودھرم شاشتر باب کے ہشلوک استعقل نمائش (۲۸) محملے کے لئے ہر وقت تیار رہے، بہادری کی مستقل نمائش سرتارہے۔ شمن کی کمز دری کا ہمیشہ کھوج لگا تارہے۔

(منودهرم شاشتر باب ٤، شلوك ١٠٢)

(۲۹) حملہ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے والے سے پوری دنیا خوفز دہ رہتی ہے اسے چاہٹے کہ ساری مخلوق کو ق بوکرے چاہے میہ کام طافت کے بل بوتے پر ہی کیول نہ ہو۔

(منودهرم شاشتر باب ، شلوک ۱۰۳) (منودهرم شاشتر باب ، شلوک ۱۰۳) (۳۰) وشمنول کواس کی کمزور بول کاعلم ہرگزندہونے پائے کیک اے شمن کی کمزوری کاعلم ہو۔ (منودهرم شاشتر باب ، شلوک ۱۰۵) (۳۱) وشمن کے چیلنج کا سامتا ہوتو منہ ندموڑ ہے، خواہ طاقت میں وشمن برابر ہو، کمزور ہو یا طاقت میں وشمن برابر ہو، کمزور ہو یا طاقتور اے کھشتری کا فرض یاد رکھنا چاہئے۔ (منودهرم شاشتر باب کے شلوک ۸۷) مفاہمت میں دومتضا دمقاصد کا حصول پیش نظر ہے اپنی بیٹییاں شادی میں دیاور بیٹوں کو بچالے۔

(منودهرم شاشتر باب ، شلوک ۱۵۲) (ساس) شاہی حکمت عملی کے لیے چھے چیزیں قابل غور ہیں ، اتحاد ، جنگ ، چیش قدمی ، پڑاؤ ، فوج کی دستوں میں تقسیم اور پناہ گاہ کی تلاش ۔ (منودهرم شاشتر باب عیشلوک ۱۲۹)

(۳۳) جب رتھوں، لادو جانوروں اور عدد کے اعتبارے کمزور ہوں تو تہایت مختاط ہوکر خاموش جیٹے اور رفتہ رفتہ دشمنوں سے مفاہمت کرتاجائے۔ (منودھرم ششر باب عہشلوک ۱۷۱) مفاہمت کرتاجائے۔ (منودھرم ششر باب عہشلوک ۱۷۱) جب دیکھے کہ دشمن کا بلہہ ہراعتبار سے بھاری ہے تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اس کی فوج کو قسیم کردے۔

(منودهم شاشتر باب ، شلوک ۱۷۳) (سنودهم شاشتر باب ، شلوک ۱۷۳) راسته اختیار کرے ۔ (منودهم شاشتر باب ، شوک ۱۷۱) راسته اختیار کرے ۔ (منودهم شاشتر باب ، شوک ۱۷۱) (۳۷) دشمن کومحصور کر چکے تو باہر خیمہ زن ہو۔ دھاووں سے اس کے علاقے اجاڑے گھاس خوراک ، ایندھن ، پانی کی تباہی جاری رکھاں طرح تالاب فصلیں اور خندقین بھی تباہ کردے۔ دشمن پر شب خون مارے اور رات کو ہراساں کرے۔

(منودهم مثاشتر باب، شلوک ۱۹۲)

(۳۸) وشمن کی کاروائی ہے باخبر دہاور جب مقدر ساتھ وے باخرو کے اور جب مقدر ساتھ وے باخوف لڑتے ہوئے فتح کے لئے کوشش کرے۔

(منودهرم شاشتر باب ، شلوک ۱۹۷)

(۳۹) مناسب طور پرقوت لگانی چاہئے اور اس طرح کڑنا چاہئے کہ ڈشمن پر مکمل فتح حاصل کرے۔ (منودھرم ششتر)

(۴۰) لڑائی میں فتح کے بعد دیوتاؤں کی پوجا کرے ہے برجمنوں کواعزازات دے۔(منودھرم ثناشتر باب بے بشیوک ۲۰۱)

(۱۳) جب جنگ کے لئے طلب کر کے تو کشتر یوں کے دھرم کو یا د

کر کے میدان جنگ میں جانے سے نہ پچکچائے بلکہ بڑی ہوشیاری

کے ساتھ ان سے جنگ کرے جس سے اپنی کامیا بی ہو۔

(ستيارتھ پرکاش مملاس چيشا)

(۳۲) مجھی بھی دشمنوں کو مفلوب کرنے کے لئے ان کے سامنے حجیب جانا واجب ہے کیول کہ جس طرح بھی دشمن پر غالب آسکیں وہی کام کرنا چاہئے۔ (ستیارتھ برکاش مملاس چینا)

(۳۳) ڈرکر بھا گا ہوا ملازم جو دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے اس کو گناہ لگ جاتے ہیں۔ وہ قابل سزا ہوا ہے۔ نیز اس کی وہ عزت جس ہے اس کولوک پرلوک میں سکھ ملنے والی تھی اس کا آقا لے لیتا ہے۔ (سیتارتھ پرکاش سملاس چھٹا) (۱۳۲۱) جو جنگ ہے بھاگ جائے اس کو پچھ بھی سکھنیں ہوتا بلکہ اس کے نیک اعمال کا پھل ضائع ہوجا تا ہے۔

(ستيارتھ پر کاڻ سملاس چھٹا)

(۵۵) وہ شہرت کو یا تا ہے جس نے دھرم کو سامنے رکھ کر بخو بی جنگ کی ہو۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھنا)

(۲۷) لڑائی میں جو گاڑی، گھوڑا، دولت، رسد، جانور،عورتیں، گھی،تیل وغیرہ فنتج کئے ہوو ہی اس کو لےگا۔

(منتیارتھ پرکاش مملاس جیشا)

(۷۷) فوج کے آدمی فتح کی ہوئی چیزوں میں سے سولہواں حصہ راجا کودے دے اور راج بھی اس دولت میں سے جوسب نے مل کرفتح کی ہوسولہواں حصہ فوج کے سپاہیوں کودے دے۔

(منتيارتھ پرکاش مملاس چھٹا)

(۴۸) اگر کوئی لڑائی میں مرگیا ہوتو اس کا حصداس کی عورت اور اولادکودے دے۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس چھٹا)

(۳۹) فتح پاکران سے اقرار نامہ لکھالے کہتم کو ہمارے حکم کے مطابق لیعنی دھرم سے بیوستہ سیاست ملکی کے موافق عمل کرکے انصاف سے رعایا پروری کرنی ہوگی۔ (ستیارتھ پرکاش مملاس چینا)

#### (۵۰) بلاصف بندی کے لڑائی نہ کرے۔

(سنتيارتھ پرڪاش مهلاس چيشا)

انھروید، بجروید، منوکام شاستر، منواسمرتی اور دیگر مذہبی کتابوں ہیں جو جنگ جہاویا ندہبی لڑائی کاتصور ہے اس کا اجمالی خا کہ حاضر ہے۔ملاحظہ فر مائیس۔

- (۱) اینے دشمنوں پر چڑھائی کردے۔ (اتھروید)
  - (۲) دشمنول کوخالی ہاتھ کردے۔(اتھروید)
- (٣) بزاريا نج سوجو بھي شمن ہوان سب کا خاتمہ کر ڈالو۔ (رگوید)
- (۳) دشمنوں کواس طرح جلا کررا کھ کردیں جس طرح آگ گوشت کورا کھ کردی ہے۔ (اٹھروید)
- (۵) جب دھرم کے خاتمہ کا امرکان ہوا لیسے دفت میں دھرم کے اقت
  - لِيَقَلَ مِا جِنگ كرنے ميں كوئى كناه بيس بيں۔ (منواسمرتی)
- (۲) استاد، بچیہ بزرگ مذہبی گرنھوں کا عالم اگر ظالم ہوکر مارنے کے لئے آئے تواس کو بلاجھجک مارڈ الیس۔ (منواسمرتی)
- (2) جو کسی کو مارنے میں اُتا وَلا ہوتواس کو لل کرنے میں کوئی پاپ نہیں۔ (منواسمرتی)
- (۸) جو جنگ میں ہتھیاروں کے ذریعہ ، راج تا ہے اس کو یک کا پھل اور کا میا بی حاصل ہوتی ہے۔ (منواسمرتی)
- (۹) جنگ کرنے والا جو جنگ میں پیٹھ نہ دکھائے وہ سیدھا سورگ کوجا تاہے۔ (منواسمرتی)

(۱۰) جوفو جی جنگ میں ماراجا تا ہے وہ سورگ حاصل کرتا ہے اور جو بھا گ جا تا ہے وہ زک میں ذکیل ہوتا ہے۔ (منواسرتی) (۱۱) اِندر کے حکم ہے دشمنوں کو مار د۔ دشمنوں کو پیس دوہتمہارا دشمن حِيونِ مِن نه مائے۔ (اتھروید) (۱۲) کسی کونہ جیموڑ وخطرنا کے حملہ کرنے والول کوآل کر دو۔ (اتقروید) (۱۳) جوجنگ ہے بھاگ جاتا ہے اس کو یا پی لگتا ہے۔ (ستيارتھ پرکاش) (۱۴) جوجنگ سے بھاگ جے ئے اس کا نیک ممل ضائع ہوجا تا ہے۔ (ستيارتھ پرکاش) (۵۱) وہ شہرت کو یا تاہے جس نے دھرم کوسامنے رکھ کر بخو لی جنگ کی ہو۔ (ستيارتھ پر کاش) (۱۲) جنگ میں گھوڑا،عورت، دولت،اناج جو فتح کر کے حاصل كرلےوہ اى كا ہے۔ (ستيارتھ پركاش) (۱۷) فوج کے آ دی فتح کی ہوئی چیزوں میں سے سولہوال حص راحاکودے۔ (ستیارتھ پرکاش) (۱۸) سب نے مل کر جو فتح کیا اس میں سے را جہ سولہواں حصر فوج کے سیاہیوں کودے۔ (ستیارتھ پرکاش) (۱۹) اگرکوئی لڑائی میں مرگیاتو اس کا حصہ اس کی عورت اوراولا دکو

ویدے۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۲۰) فتح یا کران ہے اقرار نامہ لکھالے کہ جورے حکم کے مطابق یعنی دھرم سے منسلک کام کر کے رعایا کی دیکھ بھال کرے۔

(ستيارتھ پرڪاش)

(٢١) بغيرصف بندي كار الى ندكر ك (ستيارته بركاش)

(۲۲) توجااور دشمنوں کے پاس پہنچان دشمنوں میں سے کسی کونہ حجوڑ ٹا۔ (رگوید)

(۲۳) دشمن قابومیں آ جائے تواہے میں جھوڑ ناچاہے۔

(ويدرنتي)

(۲۴ ) خىمن كمزور بى تواس كومار دُالے بچا بہوادىمن خطرە پېيدا كرتا ہے۔ (ويدرنيق)

(۲۵) وشمن کو چاروں طرف ہے گھیرے اور اس کے صوبوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے۔ (منواسمرتی)

(۲۷) دشمن کااناج ،سبزه ، پانی ایندهن تباه و بر باد کرتار ہے۔ (منواسمرتی)

(۲۷) اے انسان! جس طرح دشمنوں کو ہلاک کیا جاسکے وہ گرے۔ (یجروید)

(۲۸) اے راج پُرش! آپ دھرم کے مخالف دشمنوں کوآگ ہیں جلاڑالیں۔ (تجروید) (۲۹) اے جاہ و جلال والے پُرش! جو ہی رے دشمنوں کو حوصلہ وے اس کو الٹالٹکا کر سوکھی لکڑی کی طرح جلائیں۔ (یجردید) (۳۰) اگردیکھے کہ فتنہ بھیلتا ہے تو بلا جھجک جنگ کا راستہ اختیار کرے۔ (منودهرم شاستر)

(۳۱) دشمنوں پرشب خون مارے اور رات کوڈرائے۔ .

(منودهرم شاسرٌ)

(۳۲) دشمنوں کے علاقے اجاڑ ڈالے، تالاب، فصلیس برباد کرے۔ (منودھرم ٹاستر)

(۳۳) اس طرح لڑنا چاہتے کدوشمن پر مکمل فنتے حاصل کر ہے۔ شہرے کا میں میں اس طرح الٹرنا چاہتے کدوشمن پر مکمل فنتے حاصل کر ہے۔

(منودهرم شاشر)

(۳۳) جب جنگ کے لئے بلہ یا جائے تو کشتر یوں کے دھرم کو یا و کرکے بلاخوف جنگ میں شامل ہونا چاہئے۔(ستیارتھ پرکاش) (۳۵) بڑی ہوشیاری ہے دہمن کے ساتھ جنگ کرے جس میں ابنی کا میابی ہو۔ (ستیارتھ پرکاش)

(۳۲) وہی کام کرنا چاہئے جس ہے دخمن کو قابو کیا جاسکے۔ (ستیارتھ یرکاش)

(۳۷) اے تنج وھاری و دوان پروش! دشمن کے کھانے پینے اور کام کاج کے مقامات کواچھی طرح اجاڑ دیں۔ (یجروید) کام کاج کے مقامات کواچھی طرح اجاڑ دیں۔ (یجروید) شمن کوایتی پوری طاقت سے ماریں۔ (یجروید)

(۳۹) ویدول کے علم کو جاننے والا آپ کے دشمنول کے گاؤں کو تباہ کرکے آپ کے مرتبہ کو بلند کرتا ہے اسی طرح دیگر عالم لوگ بھی کریں۔ (تجروید)

(۴۰) دھرم کے مخالفوں کوزندہ جلادو۔ (رگوید)

(۱۲) مخالفول کا جوڑ جوڑ اور بند بند کاٹ دیا جائے۔ (یجروید)

(۳۲) اے پرا کرمی سید سالار حفاظت کی خاطر تلوار ، توپ ، بندوق پکڑیئے۔ (یجروید)

۳۳) وشمنول کی فوج کودر خت کے مانند کاٹ کر فتح حاصل سیجئے۔ (یجروید)

(۳۳) ہید دید کا قول ہے کہ بھی فوجیوں کے ذریعہ ایک ساتھ جیتا ہوادھن راجہ فوجیوں میں بانٹ دے۔ (منواسمرتی)

(۵۵) جو چیز حاصل نہیں ہوتی ہے طاقت کے ذریعہ اس کو پانے کی خواہش کر۔ (منواسمرتی)

(۲۷) حملہ کے لئے ہروقت تیارر ہے۔ (منودهرم شاشر)

(۷۴) دشمنوں کی کمزوری کا بمیشه کھوج لگا تارہے۔

(منودهرم شاشتر)

(۳۸) ساری مخلوق کوقا بوکر لے چاہے بیکام طاقت کے بل پر ہی کیول نہ ہو۔ (منودھرم شاشتر)

(۴۹) وشمن کے بیلنج کا سامن ہوتو مندنہ موڑ۔ (منودھرم شاشتر)

(۵۰) دشمنوں سے لڑنے کے لئے اسے کھشتری کا فرض یا در کھنا چاہئے۔ (منودھرم شاستر) چاہئے۔ (منودھرم شاستر) (۵۱) جوہم سے دشمنی کرےاس کوہم شیر کے مند میں ڈال دیں۔ (۵۱)

محترم قارئین! آپ خود فیصلہ کریں کہ مذکورہ بالا مذہبی کتابوں میں ، اشلوکوں میں ، منتروں میں سنتروں میں سنتروں میں سنتروں کو جاد ، مذہبی لڑائی ، مال غنیمت کا حصول ، دشمنوں کا قبل ، جیتی ہوئی جنگ میں عورتوں کو حاصل کرنا ، مال و منال کو حاصل کرنا ، دشمنوں کے تالاب ، فصلیس ، درخت پودے کو ہر باد کرنا ، مخالفوں کو حاصل کرنا ، دشمنوں کے تالاب ، فصلیس ، درخت پودے کو ہر باد کرنا ، مخالفوں کو آگ میں جلانا۔ شب خون مارنا ، رات کو ڈرانا ، الثالث کر جلانا ، جنگ کا راستہ اختیار کرنا ، دشمن کو قابو میں کرنا ، تلوار ، تو پ بندوق اٹھانا ، مخالفوں کا جوڑ جوڑ کا منا ، کیا ان عبارتوں کو تشدد پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے؟ پھر ملعون وسیم رضوی کو ان با توں پر اعتراض کیوں نہیں ؟ اس نے عدالت عظمی میں ان عبارتوں کو نکا لئے کے لئے عرضی داخل کیوں نہیں کیا؟ کیا ملعون وسیم رضوی کی سوچ ، فکر جانبدارانہ ہے؟ انصاف داخل کیوں نہیں کیا؟ کیا ملعون وسیم رضوی کی سوچ ، فکر جانبدارانہ ہے؟ انصاف پیندانسان ہمیشہ جانبدارانہ نہیں بلکہ غیر جانبدارانہ سوچ رکھتا ہے۔

## اسلامي جہاداور ہندودھرم بدھ

ڈ اکٹر محمد احمر تعیمی صاحب این کتاب'' اسلام اور ہندودھرم کا نقابلی مطالعہ جلداول صفح نمبر ۸۰۳ میں لکھتے ہیں،

جہاں تک اسلامی جہاداور ہندو دھرم یدھ کی اہمیت وفضلیت کا مسکد ہے اسلام اور قدیم ہندودھرم کے مابین قدر ہے مشابہت نظر آتی ہے لیکن میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور دسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے کے لحاظ سے کافی فرق پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اسلامی نقط نظر سے جنگ و جب دکا مقصد دشمن قوم کو ہلاک و برباد کرنانہیں بلکہ صرف ظلم وستم اور فتند و فساد سے انسانی دنیا کو محفوظ و مامون کرنا ہے۔ اس لئے اسلام کا تھم ہے کہ دشمنوں پرصرف آئی ہی حافت کا استعمال کرنا چاہے کہ جس سے ظلم وستم اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوجائے جب کہ س کے بر عکس ہندودھرم کا نظر ہید ہے کہ دشمن کو کسی طرح کا موقع نہیں دینا چاہئے۔ زیادہ عکس ہندودھرم کا نظر ہید ہے کہ دشمن کو کسی طرح کا موقع نہیں دینا چاہئے۔ زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کرکے اس کو مکمل طور سے تباہ و برباد کر دینا چاہئے۔ اسلامی جنگ و جہاد کے نظر ہے کے مطابق ان لوگوں کوئل کرنے کا تھم ہے جو دشمن اسلامی جنگ و جہاد کے نظر ہے کے مطابق ان لوگوں کوئل کریں یعنی جتی زیادتی انہوں یا کا فرمسلمانوں کوئل کر سے تو مسلمان بھی اس کے ساتھ آئی ہی زیادتی کرواس سے ہرگز آ گے نہ بڑھو کیوں کے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے۔

جس نے تم پرزیادتی کی تم اس پرال کے شل زیادتی کرو۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۹۳)

ہے شک اللہ عدے بڑھنے والول کو پسند نہیں فرما تا۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۹۰)

ہے شک اللہ فلم کرنے والول کو پسند نہیں کرتا۔ (سورہ شوری آیت ۲۰۰۰)

ہے شک اللہ فساد کرنے والول کو پسند نہیں کرتا۔ (سورہ قصص، آیت ۲۰۰۸)

لیکن قدیم ہندودھرم یا ویدول میں بیشرط اور عکم نہیں ہے کہ ویدول کے مانے والے یا ہندوؤں کو کوئی قتل کرتے ویدک وھرم یا قدیم ہندودھرم والے صرف اس کوقتل کریں اور اس سے زیادہ ظلم نہ کریں بلکہ قدیم ہندودھرم گرفتھ یا ویدول کا کاف ایر اس سے زیادہ ظلم نہ کریں بلکہ قدیم ہندودھرم گرفتھ یا ویدول کا کاف دشمن ہو' قتل کرے یانہ کرے تا کیا کہ کرے تا کافیاف

دے یا نہ دے اس کی گردن مار دو اور مختلف تشم کی سخت سے سخت سز ائے موت اس برجاری کروجبیہا کہ مذکورہ بالااشلوکوں میں آپ نے ملاحظ فرما یا۔ویدوں کے مندرجہ بالامنتروں میں دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے جس کا ماحصل ہیہ ہے کہ جوقندیم ہندو دھرم یا ویدک دھرم کو نہیں مانتے بااس کے پیروکاروں ہے دھمنی رکھتے ہیں ان کے لئے وید کا تھم یہ ہے کہان کوئل کر ڈالیں،آگ میں جلا ڈالیں،شیر کے منہ میں ڈال دیں،ان کے کھیت کھلیان اوربستیوں کو تباہ و ہر یا دکر دیں اوران کو درخت کی طرح تکمل طور سے کاٹ ڈالیں۔ان منتروں میں قابل غور بات یہ ہے کہ محض شمنی اور نفرت کے باعث انتہائی خطرناک موت کی سز ااور وہ بھی شیر ،خونخوار جانور کے منہ میں ڈالنے کی بات کہی گئی ہے۔اورلطف کی بات بیہ ہے کہ جوہم سے وشمنی کرےاس کو بھی مذکورہ حیرت ناک سزائیں دیں اورجس ہے ہم دشمنی ونفرت کریں اس کوبھی بہی مزائیں دیں۔عجیب انصاف ہے؟ کہ جس ہےآ ب دشمنی یا نفرت رکھیں اس کو بیہ سزائمیں کس جرم کے عوض تجویز کی گئی ہیں؟

مخضریہ ہے کہ قدیم ہندودھرم گرنھوں نے دشمنوں اور مخالفوں کے تعلق سے جس شخق ، بے باکی اور بے رحمی کا سلوک کرنے کی تعلیمات دی ہیں ، اسلام نے ایسی کہیں کو کی تعلیمات دی ہیں ، اسلام نے ایسی کہیں کو کی تعلیم نہیں وی کہ جو مسلمان نہ ہو یا مسلمان سے دشمنی کر سے یا مسلمان اسے دشمنی کریں یا کوئی بدکر دار ، بدچین ہو، ظالم ہوتواس کوتش کرویا شیر اور خونخوار جانور کے منہ میں ڈال دو یا جلا کر راکھ کر دو یا در خت کی طرح کا نے ڈالو۔ بلکہ ارشاد خداوندی ہے:

وین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۵۱) طبرانی جلدووم صفحہ ۲۵ پر ہے۔ حضور صل تعلید ہے۔ ارشا وفر ما یا:

"الخلق كله عيال الله فأحبهم الى الله انفعهم لعياله"
ترجمه: " تمام مخلوق الله كاكبه ہے اور تمام مخلوق ميں الله كاسب سے پيارا
وہ ہے جواس كے كئے كوزيادہ فائدہ پہنچ ئے ''
مثل وہ المائة مال مصف معروب

مشكوة المصابيح جلد دوم صفحه ساس

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السمآء

ترجمہ: ''رحم کرنے والول پر رحمن رحم فرما تاہے۔تم زمین والوں پررحم کرو،تو آسان والاتم لوگوں پررحم فرمائے گا۔''

قرآن و صدیث کی بی عبارتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ دین و مذہب کے معالم میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہئے اور اللہ کی مخلوق وشمن ہو یا دوست جہاں تک ممکن ہومہر بانی اور نرمی سے پیش آنا چاہئے ، یہی اللہ کو پسند ہے۔ البتدا گرنرمی اور مہر بانی سے مسئلہ کاحل شہوتا ہوتو پھر اتنی تکلیف وسز ا دوجتی تہہیں بہنجائی گئی ہو۔ارشا دخدا وندی ہے۔

''اوراگرتم سزا دوتوالیی بی سزا دوجیسی تههیس تکلیف پهنچائی گئی تقی '' (سورهٔ کل آیت ۱۲۷)

دومری جگدارشادخدادندی ہے۔

'' جان کے بدلے جان ، اور آنگھ کے بدلے آنگھ، اور ناک

کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے

بدلے دانت اور زخمول میں بدلہ ہے۔' (سورہائدہ آیت ہے)

یعنی ظلم وزیاد تی کے حساب سے بی بدلہ وانتقام لیا جائے گا۔ یہی اسلام کا
عدل وانصاف ہے اس طرح دشمنول اور مخالفوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں
اسلام اور قدیم ہندودھرم کے درمیان جوفرق ہے وہ بخو کی ظاہر ہے۔

00000

# مسلمان رسول کے کر دار کو مجھیاتے ہیں بلکہ مجھیاتے اور بتاتے ہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہزاروں انسانوں کا بھلا چاہنے والے اور ان کی فلاح وبہبود کے لئے کام کرنے والے آئے لیکن انسانی سانچ پر جتنے ہمہ گیر اثرات نبی کریم سال آیا ہے کی ذات گرامی کے مرتب ہوئے کسی اور کے جصے میں نہیں۔آپ کے کر دار کی عظمت ،اخلاق کی یا کیزگی کی گواہی اپنے اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی دی ہے۔رسول اعظم علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شخصیت، کر دار اور پیغ م کے بارے میں ہرز مانے میں اور دنیا کے ہر خطے میں بے شار کتا ہیں مختلف ز بانول میں لکھی جا چکی ہیں ہختصر متوسط اور صخیم بھی۔ سنجیدہ علمی اور تحقیقی انداز میں تجھی ، بڑوں کے لئے بھی ، بچوں کے لئے بھی اور نوعمروں کے لئے بھی۔ بلکہ آپ کی شخصیت کے ایک ایک پہلو پرسینکڑوں کتا بیں موجود ہیں۔ ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۷ پرلکھتا ہے کہ ''مسلمان محمد کی سیرت پر بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہندورام کے ایتھے کا موں کو ذہن میں رکھ کررام لیلا مناتے ہیں۔حقیقت تو یہ ہے کہ محمد کا کوئی کر دارنہیں تھا۔ مسلمان محد كو حصيا كرر كھتے ہيں۔''

ملعون وسیم رضوی کی جہالت میں ذرہ برابر شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہاہے ماضی کی تاریخ معلوم ہے نہ دورحاضر کی تاریخ پرنظر۔مسلمان کبھی بھی کسی بھی دور میں حضور سالا الیا تے ہیں۔ حقیقت توبہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے کرداراور نبی اکرم سالی الیا آئے کو جیسیا تے ہیں۔ حقیقت توبہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے کرداراور سیرت کو مجھیاتے نبیس بلکہ خیمیاتے اور بتاتے ہیں۔ ہر جمعہ کو مساجد میں ائمہ حضور کی سیرت ہی پرتو بات کرتے ہیں۔ رہے الاول کا چاند نکلتے ہی ہر شہر میں ۱۲ رتاری کی سیرت ہی کی سیرت کو ہزاروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ محرم کا چاند نکلتے ہی ۱۰ رتان تاریخ تاریخ تک رسول اور آل رسول کی سیرت و کردار کو ہزاروں کے جمع میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے جمع میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے جمع میں بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں کے جمع میں کیسے بیان کرتے ہیں۔ اگر مسلمان سیرت پر بات کرنے سے ڈرتے تو ہزاروں ہے جمع میں کسے بیان کرتے ، یہاں بھی ملعون و سیم رضوی کا جموت ثابت ہوتا ہے۔

## يغيبراسلام غيرمسلمول كي نظريين

نی اکرم سی تینی کے سیرت کو جہاں تک پی بات ہے تو میں چینی کے ساتھ کہوں گا کہ جتنی کتا ہیں جتنی زبانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کروار پر نہیں چیسیں۔اب کروار پر نہیں جی مذہبی رہنما کی سیرت وکروار پر نہیں چیسیں۔اب میں تفصیل کے ساتھ بنا تا ہوں کہ ہندوستان اور بورپ کے غیر مسلم مؤرخوں نے کشرت کے ساتھ آپ کی سیرت پر کتا ہیں کھی کرخراج عقیدت پیش کیا ہے۔

ڈاکٹر مجمد رضی الاسلام ندوی مضامین ڈاٹ کام کے تحت جولائی الائی کی اش عت میں '' پیغیراسلام ہندوستانی غیر سلم کی نظر میں '' کے عنوان کے تحت کئی غیر مسلم دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلم دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وفیسر راما کرشنا راؤ مراتھی آ رٹس کا لیج برائے خواتین میسور کے شعبہ قلمفہ یر وفیسر راما کرشنا راؤ مراتھی آ رٹس کا لیج برائے خواتین میسور کے شعبہ قلمفہ

میں صدر نے انہوں نے ایک کتاب The Prophet میں منہوں نے نبی کریم سائٹی آیا کی تعلیمات میں of Islam کے نام سے کھی، انہوں نے نبی کریم سائٹی آیا کی تعلیمات میں جمہوریت اور مساوات کوخوب سراہا، ان کے مطابق ان کی تعلیمات کے نتیج میں بین الاقوا کی انتحاد اور بھائی چارہ کے اصولول کو آفاقی بنیادیں فراہم ہو کی ، حضور اپنے معاصرین کی نگاہ میں کھرے اور انتھی کردار کے مالک تھے ای وجہ سے میرودی بھی آ ہے کی صدافت کے قائل تھے۔

ڈاکٹراین، کے،سنگھ

ڈاکٹراین، کے، سنگھانٹر پیشنل فارر پیجئیس اسٹڈیز دہلی کے ڈائر یکٹر سے۔
انہوں نے اسلامیات کو بحث و شخفیق کا موضوع بنایا Prophet)

انہوں نے اسلامیات کو بحث و شخفیق کا موضوع بنایا Mohammad and His Companions)

جامع کتاب کھی ۔ وہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، محمد پیغیمرکانام ایک جدید عبد کے تقدمہ میں لکھتے ہیں، محمد پیغیمرکانام ایک جدید عبد کے تقدیم کے درمیان ایک غیر معمولی شخص کا کردار بالکل صاف وشفاف ہے۔

کردار بالکل صاف وشفاف ہے۔

محمد بہ حیثیت انسان ہمارے درمیان نہیں ہیں بلکہ بہ حیثیت پنیمبر انہوں نے بیٹھ بر انہوں نے بیٹھ بر آن دسنت کی شکل میں اثاثہ جیوڑا ہے۔ جو تعلیمات نہوں نے ہوں نے ہورے داسطے جیوڑی ہیں اگر ان پرصد ق دل کے ساتھ مل کیا جائے تو اس دنیا میں ایک خوشگوارزندگی حاصل ہوسکتی ہے۔

ہندوستان کے مشہور ادیب منٹی پریم چند کا ایک مضمون دسمبر 1970 میں ''ہفت روزہ پر تاب'' میں شائع ہوا، اس میں وہ لکھتے ہیں عرفات کے پہاڑ پر حضرت محمد کی زبان ہے جس حیات بخش پیغام کی بارش ہوئی تھی وہ ہمیشہ اسلام اور گئی کے لئے آب حیات کا کام کرتی رہے گی۔اسلام میں عوام الناس کے لئے جتی قوت اور کشش ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں،ایک مہتر خود کوشہر کے بڑے ہے بڑے براے رئیس کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا یا تا ہے تو اس کے دل میں احساس فخر موجیں مارنے لگتا ہے۔اس کے برعکس ہندوساج نے جن لوگوں کو پست بنا و یا ہاں کو کنویں کی منڈ پر پر بھی نہیں چڑھنے دیتے ،انہیں مندووں میں داخل نہیں ہونے دیتے ،انہیں مندووں میں داخل نہیں ہونے دیتے ، ایس مندووں میں داخل نہیں ہونے دیتے ،انہیں مندووں میں داخل نہیں۔

## راجبيندر نارائن لال

راجیندر نارائن لال نے 1940 میں کاشی ہندو یو نیورسیٹی میں قدیم ہندوستانی تاریخ اور سنسکرت میں ایم اے کی ڈگری عصل کی۔انہوں نے ہندی میں ایک سویم سدھ ایشور بید جیون ولوستھا'' کے نام سے ملک سالم ایک سویم سدھ ایشور بید جیون ولوستھا'' کے نام سے ملکھی۔ کتاب کے صفحہ ۲ سپر فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت محمد کی قیادت میں فتح مکہ کے وقت ایک شخص کی بھی جان نہیں گئی۔ پیغیر اور ان کے پیروکاروں نے اپنے اپنے اپنے شمنوں کے مظالم اور بدلہ کا انتقام لئے بغیر آئییں چھوڑ دیا۔

تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوصین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی تاریخ میں جنگ کے بعد فاتحین کے ذریعے مفتوصین کو اس طرح اجتماعی طور پر معافی ویٹے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اس کے برعکس ویگر دھار مک پر انوں کے تصول میں اوتاروں اور ویوتاؤں کے ذریعے سے نافین کے خوف ناکے تی عام کا ذکر ہے۔

اوتاروں اور ویوتاؤں کے ذریعے سے نافین کے خوف ناکے تی عام کا ذکر ہے۔

آگے آپ تکھتے ہیں کہ حضرت محمد صاحب مظالم سہتے ہوئے خود ظالموں

کے لئے بھی دعاما نگنے رہے۔ وہ انہائی مجبوری کی حالت میں تھم خداوندی کے تحت دفاعی جنگ کرتے ہیں اور مکمل فتح یائی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں کے او پر شدید مظالم ڈھانے والوں کو اجتماعی طور پر معاف کر دیتے ہیں ، آپ کا مشن وین حق کے طور پر اسلام تھا، اگر سائنس کے اصول ''جہد للبقاء'' Struggle for Existence

اور بقائے اصلاح Survival of the Fittest سیحے ہیں اور سے اصول حقیقت میں سائٹلفک اصول ہیں تو ان اصولوں پرشخصی لحاظ ہے اور رسول خدا کی حیثیت ہے حدا کی حیثیت سے خدا کی حیثیت سے اسلام ہی ہے جوان اصولوں پر کھرا ثابت ہوتا ہے۔

## سوامی کشمی شنگرا چار بیه

سوائی کشمی شکرا چار ہے۔ 1953 میں کا نپور میں پیدا ہوئے۔الد آباد ب تعلیم حاصل کی ، پھر مادیت چھوٹر کر روحانیت کی طرف مائل ہوئے۔اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہوکر The History of محلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہوکر Slamic Tolerance نام صالعہ کیا ب کسی ۔پھراسلامیات کا مطالعہ کیا توان کا ذہن وقکر بدل گیا۔انہوں نے ہندی میں ایک کتاب اسلامی آئنگ واد یا آ درش' کسی اور اپنی پچھلی کتاب کی تروید کرتے ہوئے مسلما نول سے معافی کے طلب گارہوئے۔اسلام پرلگائے جانے والے دہشت گردی کے الزام معافی کے حدل وانصاف و مسوات اور قرآن کی دیگر اخلاقی و روحانی تعلیمات کو سراہا۔اسرام کے بارے میں نفرت پھیلانے والوں نے قرآن کی چوہیں تعلیمات کو سراہا۔اسرام کے بارے میں نفرت پھیلانے والوں نے قرآن کی چوہیں

آیتوں کے سیاق وسباق کوکاٹ کرمسلمانوں کودوسرے مذاہب کے مانے والوں سے
لڑنے بھٹر نے والا بتایا اور ان میں دہشت بھیلانے کا کام کیا ہے جوسراسر غلط ہے۔
ان آیتوں کا ایک مخصوص کہی منظر ہے جو ان کے زمانہ مزول کے ساتھ خاص تھا۔ ان
آیتوں میں بعد کے زمانے میں دوسرے مذاہب کے مانے والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا عمومی تھم نہیں دیا گیا۔ سوامی جی آگے لکھتے ہیں پینمبر حضرت محمد معاملہ کرنے کا عمومی تھم نہیں دیا گیا۔ سوامی جی آگے لکھتے ہیں پینمبر حضرت محمد صاحب کی سیرت پاک سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل مقصد و نیا میں سیائی اور دہشت گردی کی مخافت ہے۔

اسلامک اسکالر تحدیجی خان نے ایک کتاب '' پیغیبراسلام نیم مسلمول کی نظر میں'' لکھی اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان اور پورپ کے غیر مسلمول کے تاثرات پیش کئے جو اسلام اور پیغیبر اسلام کی سیرت و کردار پر ببنی ہیں۔ آپ ملاحظہ فر ما نمیں اور انداز ہ لگا نمیں کہ ہند اور بیرون ہند غیر مسلموں نے بھی پیغیبر اسلام کی بارگاہ میں س طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

مصنف اپنی کتاب'' بیغیبراسلام غیرمسلموں کی نظر میں'' کے صفحہ ۲۱م پر تحریر کرتے ہیں۔

## تھومس کارلاکل: Thomas Carlyle

تصوص کارلکل Thomas Carlyle اسکاٹ لینڈ میں 1875 میں میں پیدا ہوئے۔ 1873 میں میں پیدا ہوئے۔ برط نید کے شہرہ آفق ادیب اور فلسفی تھے۔ 1873 میں انہوں نے ''انقلاب فرانس' پر ایک مبسوط کتاب لکھی۔ برطانیہ میں معاشی انقلاب کے قائد کرامویل Cromwell کے خطوط اور خطبات اور سوائح

حیات لکھے۔ 1865 میں انہیں ایڈ نیرا یو نیورٹی کا اعزازی ڈائر یکٹر منتخب کیا گیا۔1881 میں انہوں نے وفات پائی۔

تھوش کارلائل نے ایک مقالہ The Hero As Prophet اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ Mohammad & Islam"

پورپ کے شانی علاقوں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے وغیرہ میں جب جہالت ناشائشگی، بت پرسی، لا فد ہبیت کا دور دورہ تھا اور انسان ہے سمت اور بے لگام زندگی بسر کررہ سے بھی، عرب ممالک میں اسی دور میں فد جب کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس سے میری مرادمسلمانوں کے پنیمبر کی بعثت سے ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا بلکہ ایک نے دور کا آغاز تھا جس نے بنی نوع انسان کے حالات و عیالات میں ایک عظیم انقلاب بریا کردیا تھا۔

اس انقلاب کو ہر پاکرنے والی شخصیت حضرت محمد تنصے جوایک مذہبی ہیر د کی حیثیت سے ظہور پذیر ہوئے۔ان کا میدوعویٰ نہ تھا کہ وہ خدا ہیں اور نہ ہی ان کے پیروکا روں نے انہیں خدائی کا درجہ دیا۔

میں نے اپنے مقالہ میں سرزمین عرب میں پیدا ہونے والی ایک عظیم شخصیت محمد کا انتخاب اس لئے بین کیآ پ انصل ترین بغیبر مانے جاتے ہیں بلکہ اس لئے کیا کہ ہم بطور غیر سلم ان پر کھل کر اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اعلیٰ صفات کا اعتراف کر لینے سے بیخطرہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص وائرہ اسلام میں واضل ہوجائے گا۔ اس لئے میں آپ کی وہ تمام صفات بیان کروینا چاہتا ہوں جوحق و انصاف کے تق ضول کو محوظ رکھ کر بیان کی جاسکتی ہیں۔ آپ کو

پورے شوق کے ساتھ ہے ہی ضرور جمھتا ہوں۔ آپ کی کامیا بی اور عظمت کا راز معلوم کرنے کے لئے جمعی تعقیبات سے پاک ہوکر کھلے ذہمن کے ساتھ غور کرنا پڑے گا۔
حضرت محمد کی تعلیمات کیا تھیں اور انہوں نے اس و نیا کا کیا تصور پیش کیا تھا؟ ان کی تعلیمات کا صحیح جائز وال وقت لیا جاسکتا ہے جب ہم انہیں ایک سیا انسان گردانتے ہوں۔

لیکن بدشمتی ہے جہ رہے یہاں بینظریہ بڑ پکڑ چکا ہے کہ اسلام ایک سحرتھا اوراس کا پینیمبرفسول گرتھا۔ ہمیں اس طرز فکر اوراس فرسودہ خیال سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ ہم لوگول نے محمد کے بارے میں جوجھوٹ اورافتر اپھیلا رکھا ہے وہ ہمارے کے عالم ہمارے کے عدد رجہ باعث شرم ہے۔ اس کی ایک مثال سے ہے کہ انجیل کے عالم اور ممتاز مستشرق ایڈوارڈ ڈیچکاک نے جب مستشرق گرفیئس Grotius سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس الزام کا ثبوت کیا ہے کہ محمد نے ایک کبوتر پال رکھا ہے جوان کے کان کے پاس مٹر کے دانے اُٹھ اُٹھ کرکھا تار ہتا تھا، اس کبوتر کوفر شتہ کہا جوان کے کان ہے چا کہ ایک کرا کہ اور تھا ہے کہ جم اس قشم کے لغو بے ہمرو پا الزامات سے پر جیز کریں۔

بارہ سوسال سے اٹھارہ کروڑ انسان اس دین کوایتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ اٹھ رہ کروڑ نفول بھی ہماری طرح اولا د آ دم ہیں۔ فی زمانہ محد کے ماننے والوں کی تعداد دنیا کے سب او بیان پر ایمان رکھنے والوں سے زیادہ ہے۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی اتنی کثیر تعداد روحانی و بوالیہ پن کی شکار ہے۔ یہ کروڑ وں بندگان خدااس عظیم مخص کی زبان سے آبکے ہوئے الفاظ کی سچائی پر پختہ یقین

رکھتے ہیں۔ بیالفاظ صدیوں سے ان کے لئے مع ہدایت کا کام دے رہے ہیں۔ہم کیے تسلیم کر سکتے ہیں کہ بیر سب عقائداورا فعال محض روحانی بازی گری تھی۔ میں کم از کم اپنی حد تک ایسے الزامات یا قیاس کوچے تسلیم کرنے کا تصور تک نہیں کرسکتا۔

(نوٹ: ایک مصدقہ ریکارڈ کے مطابق 1996 تک دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعدادایک سودس کروڑتھی۔)

شهنشاه فرانس نيولين

فرانس کے شہنشاہ نیولین ہونا پارٹ کہتے ہیں کہ محمد کی ذات ایک مرکز تقل تھی جس کی طرف لوگ تھنچے چلے آتے تھے۔ان کی تعلیمات نے لوگوں کو مطبع وگرویدہ بنالیا اورا یک گروہ پیدا ہو گیا جس نے چند ہی سال میں اسلام کا پر چم بلند کر دیا۔ بنا کی قدم کہ جدیں کے جستو حصہ مرین نے سلطان میں میں جو سے حصہ

ا پنی قوم کو وجود باری کا سبق حضرت موئی نے سلطنت روم ہیں، حضرت عیسی اور حضرت محرف بیٹ ہے۔ بی بت پرست عیسی اور حضرت محرب بیٹ ہیں بہی اعلان کیا مگر عرب بڑے ہی بت پرست مقصے۔ حضرت ابرا ہیم، حضرت اساعیل، حضرت موئی کی تعلیمات کو جب لوگ بھول گئے تو محمد نے انہیں مقام کبریاد دلایا۔

انسانی گروہوں نے فکرمشرق میں عجب خلفشار بیدا کردکھا تھا کہ خدا ہے۔
مسیح ہے اور روح القدس ہے۔ گر حضرت محمد نے اعلان کیا سوائے ایک خدا کے دوسرا کوئی نہیں۔ نہوئی دوسرا قابل دوسرا کوئی نہیں۔ نہوئی دوسرا قابل پرستش ۔انہوں نے فرمایا کہ تتلیت ہی بت پرسی کوراہ دیت ہے۔اس لئے جان لو کے معبود سوائے خدا کے اور کوئی نہیں۔

نپولین آ گے کہتے ہیں ، وہ دن دور نہیں جب میں دنیا کےصاحبان علم و دانش

کو متحد کر کے ایک نیا دور قائم کروں گا جو یک رنگ اور ہم آ ہنگ ہو اور قر آ ن کا اصول اس کی بنیاد ہو، میں دیکھا ہوں کہ قر آ ن بی کے اصول سیجے ہیں۔ سوامی بھوانی ویال سنیاسی

موای جی جنوبی افریقہ کے مشہور ہندوستانی لیڈر منصوہ کہتے ہیں:
''محمد صاحب نے استقلال ،ور ہمت کو نہ چھوڑا، برابر اسلام دھرم کی تبلیغ
کرتے رہے، حق بات کہنے ہے کبھی نہ جھبکے، آخر کار محمد صاحب کا بول بالا ہوااوران
کی زندگی ہی میں سارا عرب دیش برائیوں سے پاک وصاف ہو گیا۔ کعبہ ہے ایک
ایک بت توڑ تو ڈ کر بھینک ڈالے گئے اور بہ قدیم عبادت گاہ چھرا یک خداکی بوجا کا
مرکز قرار یائی۔''

## رومانیا کے وزیرخا جہ کوسٹن ورجیل جارجیو

کونسٹن ورجیل جارجیورسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں۔

''جولوگ غلام، سیاہ فام، بیگانے اور برداری سے خارج کردہ تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد مفلسوں کی تھی جواسلام سے پہلے بیقصور کرتے تھے کہ ایک دن ایب آئے گا کہ ہم بھی دوسروں کے ہمسر کہلائیں گے۔ جب محمد مبعوث ہوئے تو انہوں نے فرم یا سارے انسان ایک جیسے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔''

#### گاندهی جی

موہمن داس کرم چندگا ندھی جن کی پیدائش 1869 میں ہوئی اور ان کا قتل 1948 میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ و بھے پہلے سے زیادہ اس بات کا پھین ہو چلا ہے کہ اسلام نے تکوار کے زور پرا پنامقام حاصل نہیں کیا بلکہ اس کا سبب پیغمبر کا اپنی ڈات کو کامل فنا کرنا، حد ورجہ سادگی، اپنے وعدول کی انتہائی ذمہ داری سے پابندی، اپنے دوستول سے انتہائی درجے کی عقیدت، دلیری، بخوفی، اپنے مشن اور خدا پر پختہ پھین ہے۔''

### مائرنكل بإرث

مائکل ہارٹ نے پوری ونیا کے سواہم شخصیات پرایک کتاب

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History

کے نام سے کھی۔ ان سوشخصیتوں میں جس کوسب سے پہلا مقام دیاوہ نی اکرم سائی ہے ہے کہ اس کے پیروکار ہیں۔ اکرم سائی ہے ہے کہ ان کارامی ہے۔ مصنف ایک عیسانی مذہب کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوق والسلام کی وات کو اول مقام پررکھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو بعد میں۔ اس سلسلے میں مصنف کیا کہتے ہیں خود پڑھئے۔

My choice of Muhammed to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.

ترجمہ: ''دمکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست میں محمد کا شارسب
سے پہلے کرنے پر چند احباب کو جیرت ہواور کچھ معترض بھی ہوں لیکن ہیہ واحد
تاریخی جستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابرطور پر کا میاب رہی۔''

#### ما تُكِل بارث آكے لكھتے ہيں:

Today, thirteen centuries after his death his influence is still powerful and pervasive.

آج تیرہ سوبرس گزرنے کے باوجودان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں۔وہ آگے لکھتے ہیں:

Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity.

مسیحت کے فروغ میں بیوع مسیح کے کردار کی بہنسبت اسلام کی ترویج میں محد کا کردار کہیں زیادہ بھر پوراورا ہم رہا۔

ملعون وسيم رضوي أتكهيل كهول

اگر ملعون وسیم رضوی کے پیس و یکھنے کے لئے آنکھیں ہوتیں تو بیہیں کہنا کہ سلمان محمد کے کردار کو مجھاتے ہیں۔ نذکورہ بالا بیا نات توصرف غیر سلموں کے ہیں۔اس پر مزید ہزاروں صفحات لکھ سکتا ہوں لیکن ملعون وسیم رضوی کی آنکھیں کھولنے کے لئے شایدا تنا کافی ہے۔

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۷ پر لکھتا ہے۔ ''ہندو رام کے ایجے کا مول کو ذبن میں رکھنے کے لئے رام لیلا مناتے ہیں۔'' ملعون وسیم رضوی کو معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام میں تماشہ، نا ٹک، ڈرامہ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام یہ پہند نہیں کرتا کہ کسی کی سیرت و کر دار کو تماشہ اور ڈرامہ بنا کرلوگوں کے سامنے پیش کیا جائے چاہے وہ کسی فریب کا رہنماہی کیول نہ ہو۔

ملعون وسیم رضوی کہتا ہے کہ رام لیلا منا کر رام کے کر دارکولوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ میں ملعون وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ہوجود مائیکل ہارٹ نے دنیا کی سواہم شخصیات پر کتاب کھی اس میں رام کوکوئی جگہ آخر کیول نہیں ہلی؟ نی کریم سی آئیلی ہم کی سیرت وکر دار پر کوئی ڈرامہ نہیں ہے اس کے باوجوداس کتاب میں سب سے پہلا مقام حاصل ہوا آخر کیوں؟ ملعون وسیم رضوی سے بات بھی ذہن میں سر کھے کہ کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ وہ انصاف پسند ہیں رکھے کہ کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ وہ انصاف پسند ہوا آخر کیوں؟ موسے اس نے نبی کریم سی آئیلی کی سیرت و ہوئے اس نے نبی کریم سی آئیلی کی سیرت و کردارکواول مقام پر رکھا۔

اب میں پچھا بسے غیر مسلم مصنفین کا اجمالی ذکر کرتا ہوں جنہوں نے مختلف زبانوں میں نبی کریم سالنظائین کی میرت پر کتا ہیں لکھی ہیں تا کہ ملعون وسیم رضوی کے ذہن سے تعصب کا پر دہ ہے جائے۔

## و یکی پیڈیار پورٹ

وکی پیٹر یار پورٹ کے مطابق صرف پی سمال کے درمیان 1900 سے
لے کر 1950 تک سم کے مطابق صرف پی سمال کے درمیان 1900 سے
لے کر 1950 تک سم کے مصنفین نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کتابیں لکھی
ہیں۔اختصار کے ساتھ چند کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) كلاؤدُ امِل چيكنس Claude L. Pickens

یہ ہارورڈ یو نیورٹی چا کا کے پروقیسر ہیں انہوں نے ایک کتاب <sup>انکھی</sup> جس کا نام ہے

Bibliography of Literature on Islam in China

(۲) سویڈن کے ہاشندے جیووائڈن گرن Geo Widengren کے ہاشندے جیووائڈن گرن

Muhammad, The Apostle of God, and His Ascension.

(۳) فرانسیس ای پٹری Francis E Peters نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے۔

Muhammed and The Origins of Islam

(سم) ویلفرڈ میڈی لنگ Wilferd Madelung پیجرمن کے باشندے ہیں انہوں نے یک کتاب لکھی جس کا نام ہے۔

The Succession to Muhammad

(۵) جیرل ڈے گوری Gerald de Gaury جیرل ڈے گوری ہے۔ ایک تناب کھی جس کا نام ہے میں انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے Rulers of Mecca.

(۲) جیولیوبیسٹیا-سانی Giulio Basetti-sani بیاٹلی کے باشندے ہیں انہوں نے ایک کتاب کھی جس کا نام ہے۔

Mohammed et Saint Francois

میں نے بطور مثال چند صنفین اور کتابوں کا نام پیش کیا اگر قار کین کومزید و کھنا ہوتو و کی پیڈی پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

### ملعون وسيم رضوى بهبت برا بيل

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۲۷ پر لکھتا ہے کہ ''عزت اور تو ہین تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے۔''

ملعون وسیم رضوی سے بڑا ہیل میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے اس کو بیل اس لئے لکھا کہ بولی بھ شامیں ہیل کامطلب ہوتا ہے حمق۔اوراس سے بڑا کوئی احمق نہیں۔

محترم قارئین! ذراغور شیجے ایک عام آ دمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ عزت اورتو ہین کاتعلق زندگی میں بھی ہے اورموت کے بعد بھی ، جو قابل احتر ام ہوتے ہیں۔ بعد وفات بھی ان کا ادب واحتر ام کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ سے کے مانے والے آج بھی عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ادب واحتر ام کرتے ہیں اوران کی تو ہین برداشت نہیں کرتے۔ای طرح رام کے پیروکارجس طرح ان کی زندگی میں اوب واحترام کرتے تھے اس طرح آج بھی ادب واحترام کرتے ہیں اور بعد وفات بھی ان کی تو بین برداشت نبیس کرتے۔ای طرح اسلام کے بیروکارا پے نبی کا ادب و احترام بعد وصال بھی کرتے ہیں اوران کی تو بین برداشت نہیں کرتے۔ رام کے بیروکار جب ان کا نام لیتے ہیں تو رام نہیں بلکہ شری رام کہتے ہیں۔ یہ بعد وفات ا دب واحتر ام ہی تو ہے۔لیکن ملعون وسیم رضوی کو بیر بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ملعون وسیم رضوی کی یا د داشت بھی بہت کمزور ہے۔ ابھی ماضی کی بات ہے کہ ہندوستان کے مشہور آرٹسٹ ایم ایف حسین (مقبول فداحسین) پر مارچ 2006 میں

اتر پردیش کے شہر ہری دوار کے ایک وکیل اروند شری واستونے ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم ایف حسین نے ایک پیٹنگ میں ہندو دیوی کی تو بین کی ہے۔ اب معون وہم رضوی جواب دے کہ دہ دیویاں کی زندہ تھیں؟ پھر ان کی تو بین کی تو بین کی اب یہ بیت صاف ہوگئ کہ قابل احترام شخصیات کا ادب و احترام ہرحال میں ہوتا ہے۔ لیکن ملعون وہم رضوی تو بیل ہوہ کیے جھ یائےگا۔

\*\*\*\*\*

#### ر حمانی آیات

ملعون وسیم رضوی اپنی کتاب کے سفحہ 26 پر لکھتا ہے کہ

"ابن شہاب لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول کعبہ کے
پاس لوگوں کے بیج سورہ النجم ، سورہ ۵۳ پڑھ کر سنا رہے
عقے۔ جب آیت نمبر ۱۹؍ ۳۰ پر پہنچ اور کہا تو بھلاتم لوگوں
نے لات وعزی اور تیسرے منات کو دیکھا تو شیطان نے
رسول کے منہ میں ڈال کر نیچ کی دوآ یتیں کہلوائی ، بیتینوں
خوشی دینے والی ہیں ان کے ذریعہ بخشش کی امید ہے۔ ان
لفظوں سے مکہ کے متاثرین قریش بہت خوش ہوئے محمد سے
عداوت اور مقاطعہ شم کر دیئے۔"

محترم قارئین! بیہ ہملعون وسیم رضوی کا اعتراض بیروبی آیتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر ملعون زمانہ سلمان رشدی نے ''شیطانی آیات' نام کی کتاب کصی اور پوری دنیا میں رسوا ہوا۔ ان شاء اللہ ملعون وسیم رضوی اس سے زیادہ رسوا ہوگا۔ سلمان رشدی کی کتاب کے جواب میں بہت کچھ لکھا جاچکا ہے۔ مشہور اسلامی اسکالرڈ اکٹر فیق ذکر یانے اس کتاب کے رومیں ایک کتاب ''محمداور قرآن' کھی جس میں انہوں نے اس کا سخت محاسبہ کیا ہے اس طرح ان شیطانی آیات کا مدل اور مفصل جواب مولانا ابوالاعلی مودودی نے این کتاب تفسیر قرآن بنام تفہیم القرآن سورہ حج میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔

وس سفحات پر تفصیلی گفتگوی ہے ہیں ای ہیں ہے منہوم بیان کر تا ہوں۔

پہلے وہ قصہ اعت فرما کیں قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم سال ہی ہی ہوئے ول ہیں یہ خواب ش بوئی کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل ہوجس سے کفار قریش کی نفر سے کفار قریش کی مجلس میں بیٹے ہوئے کی نفر سے دور ہواور وہ قریب آجا کیں۔ ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹے ہوئے سخے آپ پر سورہ نجم نازل ہوئی اور آپ نے اسے پڑھنا شروع کیا، جب آپ افرید شتھ اللت والعزی۔ ومناة الشائشة الاخری پر پہنچ تو یکا یک آپ کی نبان سے بیالفظ اوا ہوئے سلک الغرائقة العلی وان شفا عتمن لترجی نبان سے بیالفظ اوا ہوئے سلک الغرائقة العلی وان شفا عتمن لترجی نبان سے بیالفظ اوا ہوئے آخر میں آپ نے سجدہ کیا تومشرک ورمسلمان سورہ بچم کی آیت پڑھے ہے گئے۔آخر میں آپ نے سجدہ کیا تومشرک ورمسلمان سب سجدے میں گرگئے۔

اُ دھریہ واقعہ من کرمہاجرین حبشہ مکہ واپس آ گئے کہ حضور اور کفار مکہ کے ورمیان سلح ہوگئی ہے۔

اس واقعہ کو ابن شہاب زبری، طبری، واقعہ کی نے بیان کیا ہے کیکن اس واقعہ کو ابن شہاب زبری، طبری، واقعہ کی بدرالدین عینی، شوکانی اور واقعہ کو ابن کشیر، بیبقی، قاضی عیاض، امام رازی، قرطبی، بدرالدین عینی، شوکانی اور علامه آلوی وغیرہ نے غلط قرار دیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں: جبتی سندوں سے بیقصه روایت ہوا ہے وہ مجھے کسی صبحے متصل سند سے نہیں ملا۔ بیبقی کہتے ہیں ازروئے قال بہقصہ تابت نہیں۔

ابن خزیمہ نے کہا کہ بیزنا دقہ کا گڑھا ہوا ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں اس کی کنروری اس سے ثابت ہے کہ صحاح سند کے موفین میں سے کسی نے بھی اپنے بیال نقل نہیں کیا۔ امام رازی ، قاضی ابو بکر اور آلوی نے اس پر مفصل بحث کر کے بیال نقل نہیں کیا۔ امام رازی ، قاضی ابو بکر اور آلوی نے اس پر مفصل بحث کر کے بڑز ور طریقے سے اس کار دکیا ہے۔

پہلی چیزخوداس کی اندرونی باتیں ہیں جواسے غلط ثابت کرتی ہیں۔ قصے میں بیر بیان کیا گیا ہے کہ اس وفت پیش آیا جب ججرت حبشہ واقع ہو چکی تھی اوراس واقعہ کی گئی کے اس وفت پیش آیا جب ججرت حبشہ واقع ہو چکی تھی اوراس واقعہ کی خبر یا کر مہاجرین حبشہ میں ہے ایک گروہ مکہ واپس آگیا۔ اب ذرا تاریخوں کا فرق ملاحظہ سیجے۔

بجرت حبشہ معتبر تاریخوں کے مطابق رجب ہے۔ نبوی بیس واقع ہوئی اور مہاجر بن حبشہ کی واپسی اسی سال شوال کے مہینے بیس ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پھیناً بیوا قعہ ہے۔ نبوی کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی آیت کے متعلق بیان کیا جارہا ہے کہ حضور سال شائیل جم کی آیت کے متعلق بیان کیا جارہا ہے کہ حضور سال شائیل جم کے اس فعل پر بطور عماب نازل ہوئی تھی ، معراج کے بعد اس کی اور معتبر روایات کے مطابق معراج کا واقعہ اللہ نبوی کا ہے۔ اس کے معنی بیہوئے کہ اس فعل پر چھسال گزرنے کے بعد عماب نازل ہوا۔ کیا کوئی عقل اس کو قبول کرے گی ؟ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ بیہ آمیزش سورہ جم میں ہوئی۔ اب سورہ جم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جن وونوں کا کوئی ربط نہیں اب سورہ جم کی آیتوں کو اور من گھڑت آیت کو ملاحظہ سے جن کی پر اور تیسری ایک

اورمناة ير'اس كے بعد جومن گھڑت آيت ہے وہ بيہ بـــــ'' بيدبلنديا بيديوياں ہيں ان کی شفاعت ضرورمتو قع ہے۔''ال کے بعد پھرسورہ بھم کی آیت ہیہہے۔''کیا تمہارے لئے زہوں اور ان کے لئے بیٹیاں؟ "آپ ذراغور کریں وہ من گھرٹ آیت سیاق وسیاق کی آیت ہے کیا مطابقت رکھتی ہے۔ کیا بیسوال بیدانہیں ہوتا ہے کہ قریش کا سارا مجمع جواسے سن رہا تھا بالکل ہی یا گل ہو گیا تھا کہ بعد کے جملوں میں ان دیوئیوں کی تعریف کے بعد سخت تر دید ہے۔اس کے باوجودوہ کہیں گے کہ نبی سے ہمارااختلاف محتم ہوگیا؟ بیقھے کی اندرونی باتیں ہی بتاتی ہیں کہ بیقصد من تھرت ہے۔ قرین قیاس ہے کہ دا قعہ بول ہوا ہو کہ ایک روز نبی کریم سالطات ہے حرم یاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا جمع موجودتھا، یکا یک آ پ تقریر كرنے كے لئے كھڑے ہو گئے ، اس وقت اللہ تعالیٰ كی طرف ہے آپ كى زبان مبارک پریدخطیہ جاری ہوا، جوسورہ نجم کی صورت میں جارے سامنے ہے۔اس کلام کی تا تیرکا بہ حال تھا کہ جب آپ نے سانا شروع کیا تو مخالفین کوشور مجانے کا موقع نه ملاجوا كثر شورمجا كركلام اللي سننے سے روكتے تھے۔ سورہ كے اختتام پر جب آب سجدے میں گئے تو بھی سجدے میں چلے گئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احباس ہوا۔لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہلوگوں کوتو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں اور آج خود سنا اور ساتھ ہی ساتھ سجدہ کیا۔اس شرمندگی ہے پیجھا چھڑانے کے كَ انهول ني بيجملة كرُّه ويا-"تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لتوجى"

اور کہا کہ ہم نے محمد کی زبان سے بیسنا توسجدہ کیا اور ہم سمجھے کہ محمد ہماری و بوئیوں کی تعریف کررہا ہے۔ بیہ ہاں شیطانی آیات کی کہانی جسے ملعون وسیم رضوی جیسا شیطانی اثبیت ہنا کر پیش کرتا ہے۔ جبکہ سورہ بھم میں تمام آیتیں رحمانی ہیں اس میں کوئی شیطانی آیت ہنا کر پیش کرتا ہے۔ جبکہ سورہ بھم میں تمام آیتیں رحمانی ہیں اس میں کوئی شیطانی آیت نہیں۔

بیہ ہے اس حقیقت کی کہانی جس پرلوگ انگلیاں اُٹھاتے ہیں۔ اس پر ناول

تک لکھ ڈالے ہیں۔ جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
شان نبی میں جو کرتے ہیں توہین
خدایا میں اس کی سزا چاہتا ہوں
صح و مساتم کو پکارے بیہ آئی
دونوں جہاں میں جزا چاہتا ہوں

Tahaffuze Namoos-e-Risaalat Board ke zere ehtemamm "Paigambar Muhammad Bill" ko pass karane ki koshish jaari hai. Is Bill ko manzoor karane ke liye aap hamaare madadgaar ban kar is tehreek ka hissa banna chahte hain to is QR Code ko scan kijiye aur form bhar kar submit kar dijiye.



"تحفظ نما موس رسالت بورق" كزيرابتام "پيغمبر محمد بل" كو پاس كرائے كى جدوجهد جارى ہے۔اس بل كومنظور كرنے كے لئے آپ ہمارے معادن بن كراس تحريك كاحصہ بنناچاہتے ہيں آو "كيوآركوؤ" كواسكين كيجة اور فارم بحركر سمٹ كيجة .

